

امرارتصوّف كاترجهان ، رُوحانيت كابحرذخار سكوك كامجه معرفت الهيه كامرخنيه مقامات مجرنيكارم فاسلساعاليغت بنديه كالميثوار ، وصول الى الله كازينه مقائق ومعارف لين كاتمينه منكات طريقيت كا دفينه محكم و دقائق كاخرينه

# ينى ئالى الدوترجيد

من مصرصًا جزاده مَا فظ مشاه البوسعير صادعا وعلى نقتبندى مجدى والتي كعالي عليه

#### اردور عبر باعلام الم العام الإنام لوي أوراحم دسا المالية العالى المنام المالية المالي

انشاعت مَكْرُ واضافه مانت به هدایت جنائب صنرکت قبله قاصی می کرسید فضنا حدث جنائب صنرکت قبله قاصی می کرسید می صاب دام میرم

ناشر: (١٥ ١١) وَإِنْ الْمُوالِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُوالِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِ

خانقافه فن المير شير ره (اوكي ضلع مانسهر فون:570032-987

اسرارتصوف کاتر جمان ،روحانیت کا بحرذ خار ،سلوک کامجسمه ،معرفت الهمیه کاسر چشمه، مقامات مجد دید کار بنما ،سلسله عالیه نقشبندیه کا پیشوا ، رصول الی الله کازینه ،حقائق و معارف لدنیه کا آئینه ، نکات طریقت کا دفینه ، تیم و دقائق کاخزینه بعنی رس له

## برایت الطالبین کا

(1000)

ازتاليفات

تضرب صاحبزاوه عافظ شاه ابوسعيد صاحب دہلوی نقشبندی محددی رحمة الله تعالیءا .

اردو ترجمه

جناب علامه اجل حضرت الحاج مولانا مولوى نور احمرصاحب مرظله العالى

اشاعت مكرر و اضافه جات به هدايت

جناب حضرت قبله قاضى مخرهميد فضلى صاحب دام مجديمم

**ناشو**: اداره فیوضات مجدر بیخانقاه فصلیه شیرگژه (اوگی) ضلع مانیمره

. نون: 0987-570032

marfat.com

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيں

رساله "بدایت الطالبین" کااردور جمه

نام مؤلف: حضرت حافظ شاه ابوسعيد د بلوى نقشبندى مجددى رحبة الله تعالى عليه

نام مترجم: حضرت الحاج مولوى نوراحمه صاحب مظله العالى

اشاعت مكررواضا فه جات: به مدايت حضرت قبله قاضي محمر ميد فضلي صاحب مدظله

ناشر: اداره فيوضات مجدد بيرخانقاه فصليه شير كره وتخصيل او كي ضلع مانهر

كم يوزنك: قاضى منيب الرحمن فضلى كم يبور سنتر توحيدرود او كي ضلع السهره

بتعاون: شنراداحمرصاحب موضع جهجوال سلهريال مخصيل شكر گرمضلع نارووان

صفحات: 138

نام كتاب:

قیمت: 70روپے

تعداد: 1100

## ملنے کے پتے

اداره فيوضات مجدديه خانقاه فصليه شيركز حضلع مانسهره

المجد دا كيژى ،مركزى جامع مىجدنقىشېندىيە ماۋل ٹاؤن بى بلاك، گوجرانوالە

حاجى جاويدصاحب فيصل شوزمغل ماركيث فيكسلا

## فهرست مضامين

| 6  | ظهارخيال                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 11 |                                                                      |
| 15 |                                                                      |
| 16 | دوسراشغل مراقبه ہے                                                   |
| 17 | تيسر اشغل ذكر رابطه                                                  |
| 18 | فصل: ارباب قلوب کے سیروسلوک کے بیان میں                              |
| 37 | فصل: ولایت کبری کے بیان میں                                          |
| 42 | فصل: ولايت عليا بعنا صر ثلث ، ان كى فنا كے بيان ميں                  |
|    | فصل: كمالات ثلثه يعني كمالات نبوت وكمالات رسالت و                    |
| 48 | کمالات الواعظم کے بیان میں<br>ممالات الواعظم کے بیان میں             |
| 55 | فصل: حقائق الهي يعني حقيت كعبداور حقيقت قرآن اور حقيقت صلوة كيان مي  |
|    | فصل: حقائق انبياء عليهم السلام يعنى حقيقت ابراميمي وحقيقت موسوى و    |
| 63 | حقیقت محمری اور حقیقت احمدی کے بیان میں                              |
| 70 | فصل: بعض ان مقامات کے بیان میں جوسلوک کی راہ سے علیحدہ واقع ہوئے ہیں |
| 72 | يبلامكتوب                                                            |
| 73 | د وسرامکتوب<br>د وسرامکتوب                                           |
|    | - ,                                                                  |

|   | 90 |   | 1       |                | ,        | را قبه حقیقت کعبه                                  |
|---|----|---|---------|----------------|----------|----------------------------------------------------|
|   | 90 |   |         |                |          | راجه یات<br>را قبه هیقت قرآن                       |
|   | 90 |   |         |                |          | ر به مبد میت روی<br>را قبه حقیقت صلو ة             |
|   | 91 |   |         |                | •        | ر امبه میس<br>مراقبه معبودیت صرفیه                 |
|   | 91 |   |         |                |          | راجه بدریب رب<br>مرا قب <sup>ر</sup> هیقت ابرانهیم |
|   | 91 |   |         |                |          | ر اجبه یا مت ایسا<br>مرا قبه حقیقت موسوی           |
|   | 91 |   |         |                |          | ر به یا<br>مراقبه هیقت محمدی                       |
|   | 92 |   |         |                | F        | ر به میا<br>مرا قبه حقیقت احمد ی                   |
|   | 92 |   |         |                |          | مرا قبه حقيقت الحقا كُو                            |
|   | 92 |   |         |                |          | ر .<br>مرا قبدلاتعین                               |
|   | 93 |   |         |                |          | ختمات ثلثه                                         |
|   | 93 |   |         |                | ن        | طريقة مفت خواجگار                                  |
|   | 94 | 4 |         |                |          | ظريقة ختم مجددي                                    |
|   | 94 | * |         |                |          | طريقة ختم معصومي                                   |
|   | 95 |   |         |                |          | مجريات وعمليات                                     |
| 1 | 20 |   | ائے فیض | مجدهم كينبع بإ | فضلی دام | حضرت قاضي محمد                                     |
|   |    |   |         |                |          |                                                    |

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

## اظهارخيال

بزرگوں کا فرمان ہے کہ مخلوقات کے جتنے سانس ہیں، قرب الہی کے اتنے ہی راستے ہیں۔ دادِ الہی کسی قانون و قاعدے کی پابند ہیں۔ اپنے قرب اور استفاع و اجتباء کے لئے جسے چاہے منتخب فرمالیتی ہے۔

حضور علی کے مشن تزکید کی کار فرمائی صحابہ کرام میں کی زند گیوں میں ممتاز و نمایاں تھی۔ بعد میں فرمان نبوی علیہ کے تحت کہ آب علیہ نے اینے صحابہ کرام کو نجوم ہدایت فرما کر ان سے قرب الہی اور ہدایات کے حصول کومر بوط فرمایا۔ چنانچہ تا بعین اور تبع تا بعین کے دور کے بعد باطن کے تجزیہ کے لئے ،خلوص اور للّہیت کے لئے جن لوگوں نے تزکیہ اور تصفیہ کو اپنا مقصد زندگی بنایا، وہ صوفیاء کے نام ہے مشہور ہوئے اوران کے اس ممل کوتصوف کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ان ا کابر میں جن لوگوں نے مدایت وارشاد میں نمایاں و پرخلوص کارکردگی کامظاہرہ فرمایا ،ان میں شاہ نفشبندخواجہ بہاؤ الدین ،سیدعبدالقادر جیلانی مشہاب الدین سپروردی معین الدین چشتی کے نام نامی ا ہم ہونے کی وجہ ہے دیگرا کابرین سے زیادہ سلاسل سلوک ان سے وابستہ ہو گئے۔ مندویاک میں نقشبندی سلسلہ کی تروج میں خواجہ باقی بالله رحمة الله علیه کے تربیت یا فتة حضرت مجدد الف ثانی علیه الرحمة كا نام نامی اینی انفرادیت كی وجه ہے اور تجدید دین کی اہمیت کے پیش نظر زیادہ مقبول ومعروف ہوا۔ان کے تربیت یا فتہ افراد ربع مسلکوں کے ہرکونے میں رشدہ ہدایت کی ترویج کے سلسلہ میں کوشاں رہے۔ان کے فرزندگرامی خواجہ محرمعصوم کوقد رت نے تزکیہ وتصفیہ کے سلسلہ میں نمایاں امتیاز بخشا۔
ان کے سلسلہ تعلق میں خواجہ سیف الدین ،نور محمد بدایونی ،مظہر جان جاناں ،شاہ غلام علی دہلوی متاز بزرگ گذرے ہیں۔

سلسلہ عالیہ نقشبند یہ مجدد بیا بیخلیمی لحاظ ہے ایک متنداور مربوط نصاب روحی تھا جو تو لا ، عملاً اور تربیتاً مشاکے ہے متعلقین کو پہنچالد ہا، گراس کی تدوین و ترویج کے سلسلہ میں اہم متند تالیف جو حضرت مجددالف ثانی علیہ الرحمۃ کے بوتے شاہ غلام علی شاہ کے معظم خلیفہ حضرت صاحبزادہ حافظ شاہ ابوسعید نقشبند کی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف '' ہدایت الطالبین' میں مدون فرما کر متعلقین سلسلہ نقشبند ہی کی تربیت و راہنمائی کے لئے ایک اہم دستاویز مہیا فرمائی جو متعلقین نقشبند ہی کے لئے سند کا درجہ رکھتی تھی اور ہرسالک اپنی روحی کیفیات کو اس کے آئینہ میں پر کھ کرا پے متعلق روحی ترقی کا اندازہ کو اسکتا تھا۔

"مرایت الطالبین" کو حضرت مولانا نور احمد صاحب نے امرت سر سے شائع فرمایا تھا جو کافی مدت سے نابید ہوگئ تھی۔ شائقین سلسلہ میں سے حضرت مولانا زوار حسین صاحب مرحوم نے ادارہ مجدد بیناظم آباد ہے اسے مختصر تقطیع کے ساتھ شائع فرمایا تھا مگر وہ بھی کچھ عرصہ سے نابیدرہی۔ چونکہ اصل کتاب فاری میں تھی جس کا ترجمہ اردو میں حضرت مولانا نور احمد صاحب نے فرمایا تھا، وہ کتاب کے صفحہ بہ صفحہ تھا۔ بایں ہمہ ترجمہ ممل ہونے کے باوجو دبعض افراد کما حقہ اس سے فائدہ اٹھانے سے قاصر تھے۔ ہمارے دوست صوفی بشیر احمد صاحب مانچسٹر (انگلینڈ) کی طلب پر" ہدایت الطالبین" ہمارے دوست صوفی بشیر احمد صاحب مانچسٹر (انگلینڈ) کی طلب پر" ہدایت الطالبین"

کی فوٹوسٹیٹ کرائی گئی اورمولا نامنیراحمد صاحب ٹیکسلا سے جلد بندی کرائی گئی ،جس کے دوران انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کا صرف اردوتر جمہ ہی متعلقین سلسلہ کے لئے شائع كرايا جائے۔ چنانچے سلسله عاليہ نقشبند بير مجدد بيركي بيرا بهم دستاويز صرف اور صرف اردو میں پیش ہے تا کہ روحی تزکیہ وتصفیہ کے شائفین ان کیفیات کی زوشی میں اپنے مدارج اور قرب البي كے كيف كانعين كرسكيں\_

بس يبى ايك مقعدتها جس كے لئے حضرت قبلہ قاضی محمد مفتلی صاحب دام مجدهم کی ہدایت کے مطابق جراُت اقدام کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ متعلقین سلسلہ اسے پیندیدگی کی نگاہ ہے دیکھ کرا دارہ فیوضات مجد دیہ خانقاہ فصلیہ کے متعلقین ،خصوصاشہراد احمد صاحب موضع چھوال سلہریاں مخصیل شکر گڑھ ضلع نارووال جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں جانی و مالی تعاون کیا ، کہلئے خلوص دل ہے دعا فر مائیں گے۔

اس کے ساتھ بی اضافی طور پرسلسلہ عالیہ کے مدون نصاب کے تحت مراقبات کی بھی نیّات اردو ہی میں پیش ہیں اور ساتھ ساتھ خانقاہ عالیہ فضلیہ نقشبند بیہ مجدوبه کے بعض مجرب معمولات وتعویذات بھی افادہ عام کے لئے پیش ہیں،امید کہ باعث خوشی ہوں گے۔

شايد كهخو دراياز آفريني

صورت گری راازمن بیاموز

صاحبزاده قاضيشس الرحمل فضلي

ناظم اداره فیوضات مجددیة شیرگژه (مانسمره) 13 ستبر2003ءمطابق ۵ ارجب المرجب ۱۳۲۳ ا

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

حمر وصلوٰۃ کے بعد کمینہ درولیش بلکہ درویشوں کی ننگ و عار ابوسعید ( دہلوی ) مجد دی النسب والطریقت ( اس کےقصور معاف ہوں اور ہر چیز کے عوض میں اس کوخدا بی ملے) بیان کرتا ہے کہ بعضے احباب طریقت جو ملند فی الله میری صحبت میں زہتے تھے، اس امر کے دریے ہوئے کہ جواسرار اور وار دات راوسلوک میں آپ پر وار دہوئے ہیں اور مثالج کرام کی توجہ ہے اس راہ میں کشف و وجدان کے ذریعہ آب نے معلوم کیے ہیں اور جواذ کار ومراقبات ہرمقام میں آپ کے عمل میں آئے ہیں ، آپ ان سب کو ہمارے واسطے تحریر فرما کمیں تا کہ ہم لوگ ان کوائی سند سمجھ کران کے موافق اپنامعمول تھہرائیں۔اس حقیرنے جوابا کہا کہ امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت بینخ احدسر ہندی ً کے مکتوبات قدی آیات اور آپ کے فرزندوں کا کلام جو کہ پوری تفصیل کے ساتھ تمام قسموں کے مسائل واسرار ہے ہرخاص و عام کواستغنا بخشنے والا ہے، اور نیز ہمارے پیر وتتكير قطب الاقطاب كے رسائل جو كه نصائح و بيان طريقت ميں معرض تحزير بيں آ جكے میں باوجودا خضاروا بیجاز کے طالبال راہ کے لئے کافی وافی ہیں اور بندہ کو باوجودا بنی عدم استعداد کے اس بارہ میں قلم اٹھا ٹامحض مخصیل حاصل ہے۔

ان مخلصوں کواس کمترین کے ساتھ چونکہ حسن عقیدت تھی لہذاا ہے ای سوال پرمنس پر ہے اور کہنے لگے کہ ہرایک شخص کورخصت کے وقت اپنے بزرگول سے پچھ نہ پچھ تنہ کہ سے معالی کہ ہم لوگ جوا ہے اپنے وطن کو واپس جاتے ہیں ،اس تحریر کو تنہ برک عزایت ہوا ہی کرتا ہے ،ہم لوگ جوا ہے اپنے وطن کو واپس جاتے ہیں ،اس تحریر کو بھی اپنے لئے تبرک سمجھیں گے۔ ہر چند میں عدم فرصت کے باعث لیت ولعل کرتا مگران بی ایک تنہ کہ سے دیں کے ۔ ہر چند میں عدم فرصت کے باعث لیت ولعل کرتا مگران

کے سوال سے کوئی چارہ نہ دیکھا۔ پھر چونکہ اتفا قات زمانہ سے کھنوشہر میں میرا جانا ہوا تو

کی قد رفرصت مل گئی، لہذا با وجودا پئی عدم لیا قت کے ان کے سوال کا جواب دینے سے

کوئی چارہ نہ دیکھا اور اس راہ میں پیران کہار کی توجہ سے اس خاکسار پر جو پچھ وارد ہوا

ہے، اظہار اللشکر جو کہ شرعاً مامور بہ ہے، ککھا جاتا ہے۔ لیکن جاننا چاہئے کہ اس رسالہ میں
جو پچھ لکھا گیا ہے، وہی واردات و کشوف ہیں جو خدا کے فضل سے حضرت پیردشگیر کی توجہ

جو پچھ لکھا گیا ہے، وہی واردات و کشوف ہیں جو خدا کے فضل سے حضرت پیردشگیر کی توجہ
کے فیل ، جن کا نام نامی عنقریب نہ کور ہوگا، اس ذرہ بے مقدار کوعنایت ہوئے، گر بعض
علی ، جن کا نام نامی عنقریب نہ کور ہوگا، اس ذرہ بے، وہاں اپنی معلومات اور
عگہ جہاں میں نے پچھ تفصیل اور طوالت کلام اختیار کی ہے، وہاں اپنی معلومات اور
مموعات بھی درج کردیئے ہیں، انہیں بھی محض تقلید اور صرف علی دریا فت ہی خیال نہ
مموعات بھی درج کردیئے ہیں، انہیں بھی محض تقلید اور صرف علی دریا فت ہی خیال نہ
کریں اور اس پر خدا ہی کافی گواہ ہے، اور وہ بی مجھ کوبس ہے، اور وہ بی بہت اچھا کار ساز

پھر جب عنایت از لی اس فقیر کے شامل حال ہوئی تو محرم الحرام کی ساتویں تاریخ من بارہ سوپجیس ہجری کو دبلی شریف میں حضرت قطب الاقطاب (غوث پیرو جوان مجد دونت نائب پیغمبر خلیفہ خدام روج شریعت غراالمشتمر فی الآفاق کہ لقب مبارک ان کا حضرت خاتمیت سے عبداللہ ہے اور حضرت امیر الموشین علی المرتضٰی ہے علی ہے، جناب حضرت غلام علی شاہ دبلوی نقشبندی مجد دی اللہ تعالی طالبان راہ حق کے سرپر ان کا سایہ قائم ودائم رکھے ، کی قدم ہوی کا شرف مجھ کو حاصل ہوا۔ آپ نے نہایت مہر بانی فرما کراپنے حلقہ ارادت میں داخل فرمالیا اور اسم ذات (اللہ) اور نی اثبات (لاالہ الا اللہ کراپنے حلقہ ارادت میں داخل فرمالیا اور اسم ذات (اللہ) اور میرے لطا کف جُمگانہ مالم پرتو جہات فرمائیں ، بفضلہ تعالیٰ چند ، می روز میں لطا کف کو جذبات الہیے نے آپایا

اور ان لطائف کو اینے اصول کی جانب سیر حاصل ہوئی جو کہ فوق العرش ہیں اور لا مكانيت كے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں اور فنائے جذبہ لینی عدمیت بھی حاصل ہوئی ، اور دائرہ امکان کی سیر بوری کر کے اپنے اصل الاصول کی طرف جو دائرہ صغریٰ میں ہے، عروج فرمایا اورفنا و بقابھی اس جگہ حاصل ہوئی اوران دونوں دائروں کے انوار اور اسرار مجى حسب حیثیت حاصل ہوئے۔فالحمد للدعلیٰ ذالک۔ چونکہ اس مقام پران دو دائروں کی سیراجمالاً لکھی گئی ہے،لہذا ضروری ہوا کہ یہاں پرلطا نف دہ گانہ کے بیان میں کسی قدر تفصیل بھی کی جائے۔

### فصل: وس لطیفوں اور ان کی مشغولی کے بیان میں

جانتا جائے کہ حضرت امام ربانی مجدد العنب ٹانی " اور آپ کے تبعین کے نزد یک ٹابت ہوا ہے کہ انسان دی لطیفوں ہے مرکب ہے، پانچے تو عالم امرے ہیں اور بالنج عالم خلق ہے۔عالم امر کے پانچ میہ ہیں۔ قلب، روح بسر بھی ،انھیٰ۔ اور عالم خلق کے پانچ میہ ہیں۔ نفس اور عناصر اربعہ (یانی ، آگ ، ہوا، خاک )۔ عالم امروہ ہے جو فقط امر کن ہے ظاہر ہوا اور عالم خلق وہ ہے جو بتدریج پیدا ہوا۔اور دائر ہ امکان دونوں برمشمل ہے، اس کا زیریں نصف حصہ عرش ہے تحت الٹری تک ہے اور اس کا بالائی نصف حصہ عرش سے بالا بالا ہے۔ عالم امراس کے بالائی نصف حصہ عیس ہے اور عالم خلق اس كي نصف حصدز سريس ميس -

جب الله تعالى نے انسانی جسمانی ہيكل (شكل وصورت) كو پيدا فرمايا تو عالم امر کے لطا کف پنجگانہ کوانسان کے جسم کی چند جگہوں کے ساتھ عاشقانہ علق بخشا۔ چنانچہ قلب کو بائیس بیتان ہے دوانگل نیچے مائل بہ بہلواور روح کو دائیس بیتان ہے دوانگل

ینچاورسرکو با کیس پیتان کے برابر دوانگل سینه کی طرف اور خفی کودا کیس پیتان کے برابر دو انگل سینه کی طرف اوراخیٰ کوعین وسط سینه میں عشق تعلق عطا فر مایا۔ اس تعلق نے اس حد تك ترقی كی كدان لطائف نے اپنے آپ اور اپنے اصول كو جو كدانوار ہى انوار ہيں، فراموش کر کے اس جسمانی ظلمانی پلے کے ساتھ موافقت کرلی اور اپنا بوراتعثق ای تاريك محل ميں صرف كرديا۔

#### عارف رومی قدس سرهٔ فرماتے ہیں:

مثنوی: پایهٔ آخرآ دم است الخ و (ترجمه) و انسان (غیرکامل) بهت ہی ادنی ر تنبه میں ہے اور انسان ہی راز دانی اور راز داری کے مقام سے محروم ہے۔ یہ بیجارہ سکین اگراس سفرے (وطن اصلی کی طرف) پھر کرنہ آئے تو اس سے بڑھ کر کون محروم ہوسکتا ہے۔ جب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت بے غایت کسی بندہ کے شامل حال ہو جاتی ہے،تو اس کواپنے دوستوں میں ہے کی ایک دوست کی خدمت میں پہنچادیے ہیں۔ پھر وہ بزرگ اس کو (اس کے مناسب حال) ریاضتوں اور مجاہدوں کا تھم فر ما کر اس کے باطن کا تزکیہ وتصفیہ فرماتے ہیں اور کشرت اذ کاروافکار کے ذریعہاس کے لطا نف کوان کے ( فراموش شدہ )اصول کی جانب متوجہ کر دیتے ہیں۔

موجوده زمانه میں چونکہ طالب علموں کی ہمتیں بہت ہی قاصر ہوگئی ہیں ،لہذا مشائخ نقشبند بيرحمة الله تعالى يعهم اول اول بى مريد كوطريق ذكر كاامر فرمات بين اور بجائے مشکل مشکل ریاضتوں اور مجاہدوں کے عبادات اور اعمال میں میانہ روی کا حکم ديية بين اور حداعتدال كاتمام اوقات اوراحوال مين خيال ركھتے ہيں اورا پني تو جہات كو جو کی چلہ کشیاں ان میں ہے کسی ایک کے برابرنہیں ہوسکتیں ، ہرروز ہسبق کے طور پر مرید

کے حق میں استعال کرتے رہے ہیں۔

بيت: آنكه بتريزيانت الخ:

( ترجمه ): جس شخص پر کهمس الدین تبریزی کی ایک نظر بھی پڑگئی وہ تو وہ روز ہ گوشہ بنی اور جلکشی پرشسنحراڑ ا تااور طعنہ زنی کرتا ہے۔

(اورمشائ نقشبندیه) اینے مریدوں کوسنت کی اتباع اور بدعت سے پر ہیز كرنے كا امر فرماتے ہیں اور حتی المقدور ان كے حق میں رخصت برعمل كرنا تجويز نہيں کرتے۔ای واسطےانہوں نے ذکر تفی ہی کواختیار کررکھا ہے کہ حدیث شریف سے ذکر جہریرستر (۷۰) درجہ اس کی فضیلت ٹابت ہے اور اس طریقہ (نقشبندیہ) میں تین اشغال معمول بہا ہیں۔ پہلا تخفل ذکر ہے اسم ذات (اللہ) ہو، یا نفی اثبات۔اول اول مرید کواسم ذات کے ذکر کی تلقین فرماتے ہیں۔اس کا طریقنہ یہ ہے کہ طالب (مرید) کو جاہے کہ پہلے اپنے دل کوتمام خطرات اور حدیث نفس (خیالی کلام کا سلسلہ) سے پاک و صاف کرے اور گذشتہ اور آئندہ کے اندیشہ کو بھی دل سے نکال ڈالے اور خطرات و خیالات دورکرنے کے لئے جناب الٰہی میں خوب تضرع وزاری کرے اوران کے دور كرنے كے لئے اس بزرگ كى صورت كا تصور و خيال جس ہے اس نے ذكر حاصل كيا ہے، دل کے مقابل یا دل کے اندر محفوظ رکھنا پورا ایورا اثر رکھتا ہے اور اسی تصور صورت شیخ کوذ کررابط بھی کہتے ہیں۔

خطرات وحدیث تفس ہے دل کو یا ک کرنے کے بعداب ہمہ تن ذکر قلبی میں مشغول ہولیکن وقوف قلبی کی رعابیت نہایت ضروری امر ہے کیونکہ ذکر تنہااس کے بغیر ہجھے فائدہ ہیں کرتا بلکہ ایساؤ کرتو حدیث نفس ہی میں داخل ہے۔

امام الطریقة حضرت شاہ نقتیند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقوف عددی کوتو چنداں ضروری نہیں بچھتے اور وقوف قبلی کوتو منجملہ شرائط وواجبات کے شار فرماتے ہیں اور وقوف قبلی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔(۱) طالب کی توجہ اپنے دل کی طرف اور (۲) اس کے دل کی توجہ دات الہی کی طرف جواسم مبارک الله کامسی ومصدات ہے۔ پھراس قبلی ذکر اور نگہداشت خطرات اور وقوف قبلی کے ساتھ اس صدتک مشغول رہنا چاہئے کہ دل کے ذکر کی حرکت خیال کے کان میں جا پہنچے۔ پھر اسی طرح لطیفہ روح سے ذکر کی حرکت خیال کے کان میں جا پہنچے۔ پھر اسی طرح لطیفہ نفس سے، جس کا مقام وسط پیشانی ہے، نگر کر متا ہے۔ پھر لطیفہ اہی سے، بھر لطیفہ قالبیہ کہتے ہیں، اس مقام وسط پیشانی ہے، ذکر کر متا ہے۔ پھر تمام بدن سے جس کو لطیفہ قالبیہ کہتے ہیں، اس قدر ذکر کے کہ ہررگ وریشہ اور بال بال سے ذکر کی آواز منع خیال کو سائی دینے گے۔ قدر ذکر کے کہ ہررگ وریشہ اور بال بال سے ذکر کی آواز منع خیال کو سائی دینے ہیں۔

حضرات نقشبند بیاس کے بعد مرید کوتی وا ثبات کا ذکر تلقین فرماتے ہیں۔اس
کا طریقہ بیہ ہے کہ ذاکر اپنا وم ناف کے تلے بند کر کے لفہ ''لا' کو ناف سے اٹھا کر
پیشانی تک لے جائے اور لفظ ''اللہ' کو وہاں سے دائیں کندھے تک پہنچا کر لفظ
''اللہ اللہ' کی ضرب ول پر اس طرح لگائے کہ تمام لطا کف پر جا لگے اور اس کا اثر تمام
جوارج واعضاء تک جا پہنچے۔اور بیذکر اس طریقہ میں بدن کے اجزاء اور اعضا کی حرکت
کے بغیر ہی کرتے ہیں۔ اور اگر دم بند کرنا پچھ نفصان دی تو اس کے بغیر ہی ذکر کر بے
کیونکہ وہ ذکر کی شرط نہیں ہے۔ اور ذکر میں کلمہ شریف کے بیم عنی کھوظ رکھتے ہیں کہ '' خدا
تعالیٰ کی ذات پاک کے سوائے میرا پچھ بھی مقصود نہیں' ۔ گئی بار ذکر کرنے کے بعد بیہ
لفاظ بھی دل کے اندر خیال کرتے رہتے ہیں کہ ''اے خدا! تو ہی اور تیری ہی رضا میرا

مقصود ہے، مجھ کواپی محبت اور معرفت عطافر ما''۔ اور اپنی اصطلاح میں اس کو بازگشت کہتے ہیں۔لیکن میکھی معلوم رہے کہ جس وم کی صورت میں طاق عدد پر اپنا دم حجوز ا کرے۔ای واسطےاس ذکر کووتو ف عددی ہے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ سالک ذکر کے عدد وشارے واقف کاراور آگاہ رہتا ہے۔ یہ جمی جاننا جا ہے کہ جب دم چھوڑے تولفظ محمہ رسول الله علينة اس كے ساتھ ملاليا كر ہے۔

اور لا زم ہے کہ ہرحال میں اٹھتے بیٹھتے ، کھاتے پیتے ، ہروفت اور ہر لحظہ ذکر و تكهيداشت اور وتوف قلبي كالمنغل ركهے تا كه تصفيه باطن حاصل ہواور حق سبحانه وتعالی كی طرف د لی توجه اور حضور پیدا ہوجائے۔

#### تصفيه بإطن كي علامت

ابل کشف کے نز دیک تولطا نف کے انوار کا ظاہر ہوتا ہے اوران کا طالب کے مشاہرہ میں آنا ہے۔اورمشائ کرام نے ہرلطیفہ کا نورجدا جدابیان فرمایا اورمقرر کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ قلب کانورزرد ہےاورروح کانورسرخ اور بسر کانورسفیداور خفی کا سیاہ اور اهیٰ کا نورسبز \_ طالب ان انوار کو پہلے اپنے باہر مشاہدہ کرتا ہے اور اس کوسیر آفاقی کہتے ہیں۔اور پھران انوار کواینے باطن میں احساس کرتا ہے اور اس کوسیر اُنفسی کہتے ہیں۔ حضرت بیرد تنگیر کی زبان مبارک ہے میں نے خود سنا ہے کہ میر آفاقی عرش کے بیچے ہی ینچ تک ہے اور سیر انفسی عرش ہے او پر ہی او پر ہے ۔ لیعنی لطا نف مذکورہ قالب سے نکل کر جباہیے اصول کی جانب عروج کرتے اور متوجہ ہوتے ہیں تو ان کاعرش تک پہنچنا سیرآ فاقی ہے اور پھر جب عرش سے او ہران کو جذب وعروج حاصل ہوتا ہے تو وہاں سے سیرانفسی شروع ہوجا تاہے۔

صاحب کشف تو انوار کا مشاہدہ اور اپنی سیرخود آپ ہی دریافت کرتا جاتا ہے مگر موجودہ زمانہ میں اکل حلال مفقود ہونے کے باعث صاحب کشف عیانی تو بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔ فی زمانہ اکثر طلاب صاحب کشف وجدانی ہی ہوا کرتے ہیں اور وجدانی ہی ایک فرق ہے کہ ایک فرق ہے۔ اور ان دونوں یعنی کشف عیانی اور کشف وجدانی میں فرق سیرے کہ ماحب کشف عیانی و ظاہراً و یکھاجاتا ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب سیرونقل و حرکت کرتا جارہا ہے۔ اور صاحب وجدان گو ظاہراً تو دواردات کے تغیر و تبدل کو اپنی سیرونقل و حرکت کا مشاہدہ نہیں کرسکتا، مگر اپنے حالات و واردات کے تغیر و تبدل کو اپنی سیرونقل و حرکت کا مشاہدہ نہیں کرسکتا، مگر اپنے حالات و واردات کے تغیر و تبدل کو اپنی سیرونقل و حرکت کا مشاہدہ نہیں کرسکتا، عبد ہوا جو بظاہر تو دکھائی نہیں دیتی لیکن ایس اور اور کہ تو ساتھ دریا فت کرتا جاتا ہے، جیسے ہوا جو بظاہر تو دکھائی نہیں دیتی لیکن قوت ادراک کے ساتھ دریا فت کرتا جاتا ہے، جیسے ہوا جو بظاہر تو دکھائی نہیں دیتی لیکن قوت ادراک وجدانی کے ساتھ ہی دریا فت نہیں کرسکتا، اس کو مقامات کی بشارت و ریا و دوشخبری ساتا کو یا طریقہ فقر او کو بدنا م کرنا اور اس کی نبیت بدگمانی پھیلا نا ہے۔ ورخوشخبری سانا کو یا طریقہ فقر او کو بدنا م کرنا اور اس کی نبیت بدگمانی پھیلا نا ہے۔ اورخوشخبری سانا کو یا طریقہ فقر او کو بدنا م کرنا اور اس کی نبیت بدگمانی پھیلا نا ہے۔

## د وسراشغل مراقبہ ہے

اور مراقبہ کا مبدا کیا فران (اللہ تعالی ) سے فیض کے انظار کرنے اور اپنے مورد پراس فیض کے وارد ہونے کا خیال رکھنے کو کہتے ہیں۔ جوفیض کہ حضرت حق سحانہ کی طرف سے سالک کے لطائف میں سے کی لطیفہ پروارد ہوتا ہے، اس لطیفہ کو اس کا مورد فیض کہتے ہیں۔ اس واسطے مشائخ کرام " نے مراقبات میں سے ہرایک مقام کے مناسب ایک ایک مراقبہ فرما دیا ہے۔ چنا نچہ امکان میں مراقبہ احدیت کا امرکیا ہے اور مراقبہ احدیت اس ذات کے مراقبہ کا نام ہے جو کہ تمام صفات کمالیہ کی جامع اور ہرایک عیب وفقصان اس ذات کے مراقبہ کا نام ہے جو کہ تمام صفات کمالیہ کی جامع اور ہرایک عیب وفقصان سے منزہ و پاک اور اسم مبارک اللہ کا مسمی ومصداق ہے اور اس مراقبہ میں اس امر کا بھی

خيال رکھتے ہيں كه اس ذات ياك كافيض لطيفه قلب پروار د ہوتا ہے۔ اور ان مراقبات كوبهي بغيرذكر كے استعال كرتے ہيں اور خالی ذكر بغير مراقبہ کے مفير ہيں۔

#### تبيراشغل ذكررابطه ہے

اوراس کی کئی صور تیں ہیں۔ (۱) اپنے شیخ و پیر کی صورت وشکل کواینے ذہن میں نگہ رکھنا۔ (۲) اس کی شکل وصورت کوایئے دل کے اندر محفوظ رکھنا۔ (۳) اپنی صورت کو شیخ کی صورت خیال کرنا۔

اوررابطه جب مريد پرغلبه كرتا بي تو هر چيز پراس كواييخ شيخ كي صورت نظر آتي ہے اور اس حالت کا نام فنا فی اشیخ ہے۔معلوم رہے کہ بیتمام احوال اس خراب حال (حضرت مصنف) پہمی شروع شروع میں وار دہوئے تھے تی کہ عرش سے لے کر فرش تك البيخ حضرت شيخ كي صورت كومحيط بإتا اورا بينے حركات وسكنات كوا بينے حضرت شيخ کی حرکات وسکنات دیجشا۔

بیت: ہردرود بوارچوں الے۔ (ترجمہ) ہردرود بوار مارے شوق کے آئینہ ساہو گئے اب جدھرد کھیا ہوں ادھرتو ہی توہے۔

جاننا جاہیے کہ رابطہ کا راستہ اور تمام راستوں کی نسبت بہت ہی نز دیک راستہ ہے۔علاوہ برآ ںعجائب وغرائب کےظہور کا منشاءاور ذریعہ یہی ہے۔حضرت خواجہ محمد معصوم رحمة الله تعالى عليه نے فر مايا ہے كه خالى ذكر بغير رابطه اور بغير فنا فى التينج كے منزل مقصود تک پہنچانہیں سکتا اور خالی رابطہ صحبت آ داب کی رعایت کے ساتھ کفایت کر سکتاہے۔

## فصل: ارباب قلوب کے سیروسلوک کے بیان میں

جوولایت صغریٰ کے دائرہ میں واقع ہوتا ہے۔حضرت بیردشکیر اور آپ کے خلفاء کا معمول بیہ ہے کہ اول اول طالب کے لطائف میں ذکر ڈالنے کے لئے توجہ فرماتے ہیں اور توجہ دینے کا ان کے ہاں طریقہ رہے کہ شخ اپنے قلب کومرید کے قلب کے مقابل کر کے جناب البی سے بنوسل حضرات مشائح کرائم یوں عرض کرے کہ فداوندا جوانوار ذکر پیران کبار ہے جھے کو حاصل ہوئے ہیں اور میرا دل ان سے منور ہو چکا ہے، تو اس طالب کے دل میں ڈال دے اور ان سے اس کے دل کومنور فر مادے۔ " پھراپی توجہ و ہمت بڑے زور سے طالب کے قلب کی طرف مصروف رکھے۔حق سجانہ و تعالیٰ ہے امید توی ہے کہ چند ہی بار کی توجہ سے اس کے قلب کے اندر ذکر کی حرکت پیدا ہوجائے گی۔ پھرای طرح اپنی روح کواس کی روح کے مقابل رکھ کر توجہ کرے اور خیال میں لا و ہے کہ پیران عظام کی ارواح شریفہ سے جونور ذکر میر کے لطیفہ روح میں پہنچا ہے میں اس کو اس طالب کی روح میں القا کرتا ہوں۔ اور اس طرح اس کے دوسرے لطائف (سروخفی وانفیٰ ولطیفه نفس و قالب) پرمتوجه ہو کراذ کر القا کرے۔ پھر طالب کے تمام لطائف میں ذکر جاری ہونے کے بعد نفی واثبات کا ذکر تلقین فرما کر جمعیت وحضور کی نسبت القاكرے۔ول کے بےخطرہ یا كم خطرہ ہونے كوجمعیت كہتے ہیں۔اور حق سجانهٔ و تعالیٰ کی طرف طالب کے دل میں توجہ پیدا ہونے کوحضور کہتے ہیں۔اور جب طالب کے قلب میں حضور و جمعیت پیدا ہوجائے تو شیخ مرید کے قلب کواپنی ہمت اور توجہ سے فوق (اوپر) کی طرف جذب فرمائے (تھینج لے جائے )۔

میں نے (مصنف نے) اکثر طلاب کو دیکھا ہے کہ اول جذب کا ادراک marfat.com

كرتے ہيں اور جب لطيفہ قالب سے برآ مد ہوتا ہے تب نبیت حضور دریافت كرتے ہیں۔ شیخ کولازم ہے کہ اس طرح جس مقام کے فیض کے واسطے توجہ کرے پہلے اپنے تنیں اس مقام کے فیض سے رنگ ہے رنگ سے رنگین کر سے اس مقام کا فیض طالب سے باطن میں القا کرے۔علاوہ برآ ں اس فیض کے مورد کو بھی ملحوظ رکھے۔

(فائده): جاننا جائيا ہے كه انسان كادل اصل فطرت ميں روشن ومنور پيدا ہوا ہے گرعام طور پر کنڑے تعلقات وموانع کے باعث کوئلہ کی مانندسیاہ و بے نور ہو گیا ہے۔ ای وجہ ہے وہ اپنے آپ اور اپنی اصل کوفراموش کر بیٹھا ہے۔ ولیکن جب وہ طالب صادق بن کراورحسن عقیدت وارادت اینے ہمراہ لے کرکسی کامل شیخ ومرشد کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو وہ مرشد اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو ذکر کی تلقین کرتا اور اپنی توجہات اس کے حق میں مصروف رکھتا ہے، تو اس کی توجہات کی برکت سے ذکر کا نوراس کے قلب میں پیدا ہوجا تا ہے اور وہ سیاہ کوئلہ اب د مجنے لگتا ہے۔ اور جب ذکر کے نور سے اس کا تمام دل منور ہوجاتا ہے تو اس کے دل سے ایک نور کا شعلہ اٹھتا ہے۔اس کوطریقہ مظہر بیمیں فتح الباب کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔اوراول اول جو بشارت کہ طالب کوعطا فرماتے ہیں وہ میمی فتح الباب کی بشارت ہے۔اس وقت قلب کواپنی فراموش شده اصل بھریاد آتی ہے اور اپنے فوق کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور تھوڑ ہے ہی عرصہ میں وہ نور کا شعلہ جو قلب ہے اٹھنے لگا تھا، اب قلب ہے برآ مد ( ظاہر ) ہوتا ہے۔ اور یہی مطلب ہےان کے اس قول کا کہ "لطیفہ قالب سے برآ مرہو۔"

اب تو آہتہ آہتہ اپنے اصل کی طرف جونوق العرش ہے، سیر کرنے لگنا ہے۔اور شیخ کی صحبت کی برکت و یمن سے بڑے قوی توی جذبات طلاب کے لطا کف پرواردہونے لگتے ہیں۔ای سیر کی تیزی وآ ہمتگی وہ تو میری فہمید میں شخ کی تو جہات کی کی بیشی پر بنی ہے۔ اگر شخ اپنی تو جہات طالب کے حق میں بکثر ت صرف کرے گا تو طالب کی سیر تیز تیز واقع ہوگی اور اگر شخ کی تو جہات کی کے ساتھ واقع ہو کی تو طالب کی سیر تیز تیز واقع ہوگی آور اگر شخ کی تو جہات کی کے ساتھ واقع ہو کی تو طالب کی سیر میں ای انداز پر وقوع میں کی آئیگی۔

طالبوں کی اپنی استعداد ولیا قت بھی مختلف طور پرواقع ہوئی ہے۔ان میں پھی تو برخی استعداد ولیا قت کے ہیں جواد نی توجہ میں ہوائے آتشیں کی مانداو پرکواس قدر تیزی کے ساتھ اڑتے جاتے ہیں کہ ان کی سرعت سیر میں ہرا یک شخص کی نظر کا منہیں کر سکتی۔ اور ان میں پچھ کم لیافت بھی ہیں مگر گرتے پڑتے منزل مقصود تک پہنے ہی جاتے ہیں۔ العرض طالبان حق کو صحبت شیخ (علی الخصوص طریقہ نقشبند سیمیں) از حد ضروری ہے کیونکہ صحبت شیخ کے بغیر ان کی تگ و دو کا پاؤں اٹھ بھی نہیں سکتا اور ان کی اپنی ریاضتوں اور محنتوں سے پچھ بھی نہیں بن سکتا ،الا ماشاء اللہ۔ چنا نچہ ہم اس امر کا اپنے شیخ ریاضتوں اور محنتوں سے پچھ بھی نہیں بن سکتا ،الا ماشاء اللہ۔ چنا نچہ ہم اس امر کا اپنے شیخ ریاضتوں اور محنوں مورج ان پر قربان) کی صحبت میں بار ہا مشاہدہ و تجربہ کر پچکے والم میں اور اور میری روح ان پر قربان) کی صحبت میں بار ہا مشاہدہ و تجربہ کر پچکے

5 -U!

توجہ کی برکات میں سے ایک میامر بھی ہے کہ اس طریق میں جذبہ سلوک پر مقدم واقع ہوا ہے۔ ای وجہ سے راستہ میں ایک طرح کی سہولت پیدا ہوگئ ہے کیونکہ جانے اور نیز سلوک کا خلاصہ یعنی فقر گی وی جانے اور نیز سلوک کا خلاصہ یعنی فقر گی وی مشہور منزلوں (تو بہ انابت ، زہد، ریاضت ، ورع ، قناعت ، تو کل ، سلیم ، صبر ، رضا) کا طے کرنا بھی ای جذبہ کے خمن میں ہی حاصل ہوجا تا ہے۔ میں اپنے پیروں پر قربان طے کرنا بھی ای جذبہ کے خمن میں ہی حاصل ہوجا تا ہے۔ میں اپنے پیروں پر قربان جاؤں کہ انہوں نے کم ہمت نالا لکقوں کے واسطے کیا ہی آسان راستہ مقرر کیا ہے۔ یہ سب

حضرت شاہ نفشبندر حمة الله عليه كااحسان ہے كه آپ نے پندرہ روز تك سربسجو دہو جناب اللي ميں دعاوگريه وزاري کی اورعرض کيا که "خداوند! مجھ کواييا طريقه عطافر ماجويقينا اور قطعاً بچھ تک پہنچادے'۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کوالیاراستہ عطا فرمایا جواور راستوں کی بہنبت بہت ہی نزد یک ہے اور یقیناً اس تک پہنچانے والا بھی ہے۔لیکن پھر بھی پیرابیا کامل وکمل ہوتا جاہئے جس کا ظاہر رسول خدا علیہ کی کمال متابعت کے ساتھ آراستہ ومزین ہواور باطن غیرحق سبحانہ وتعالیٰ ہے بے علق و یاک وصاف اورحضرت حق سبحانه کے دوام حضور ہے مشرف ہوورنہ پھراس طریقہ کا

جاننا جائے کے مشائح نقشبند میرحمة اللہ تعلیم کے مزد یک حضور اور جمعیت ہی اصلی کام ہے۔ای واسطے ہرختک وتر ہے ہاتھ نہیں ڈالتے اور غیبی شکلوں اور صورتوں کی طرف متوجه بیں ہوتے اور کشوف وانوار کو چندال معتبر خیال نہیں کرتے اور طالب کوانہی عار چیزوں کی رغبت دیتے ہیں .... جمعیت، حضور، جذبات، واردات ... (اول الذكر دونوں كے معنے او پر بیان ہو چکے ہیں ،مؤخر الذكر دو كے معنے بيہ ہیں كہ لطا نف كی تشش فوق کی جانب کو جذبات کے نام ہے موسوم کرتے ہیں اور قلب بریسی دشوار نا قابل برداشت حالت کے اوپر ہے وارد ہونے کا نام واردات ہے۔ فوق (اوپر) کی جانب کاذکر صرف ای بنا ہر ہے کہ عادۃ فوق ہی کی طرف توجہ کی جاتی ہے ورنہ ق سبحانہ تعالی جہات واطراف ہے بالکل پاک ومبراہے،اس کودائرہ جہات واطراف ہے باہر وْهُونِدُ نَا حِيائِ إورانهين واردات كواس طريقة نقشبنديه مين ' عدم اور وجود عدم' مجمى كها جاتا ہے۔ اول اول بیوارد ( حالت ) سالک پرجھی جھی بلکہ ایک مہینہ کے بعد وار د ہوا

کرتی ہےاوررفتہ رفتہ کٹرت پیدا کرتی جاتی ہے۔ پھرتو ہفتہ واراورروزانہ بلکہ ایک ایک روز میں کئی کئی باراس کا درود ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ بے در پے اور متواتر تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور وار دات کا تانتا بندھ جاتا ہے۔وہ جواس طریقہ کے بزرگوں نے فرمایا ہے، وصل اعدام گرتوانی کرد الخ ۔ (ترجمہ)۔اگر بچھ سے وصل اعدام ہو سکے تو البتہ مردول کام تو کر سکے گا....ای حالت کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہی عدم و وجود عدم جهت جذبه میں فنا بھی ہے اور بقا بھی ،مگر فناقلبی تو تب ہی حاصل ہو گی جبکہ ماسوا کاعلمی و جی تعلق سینہ سالک سے کوچ کر جائے اور غیر کا خطرہ تک بھی اس کے ول میں نہ

خیال ماسواء دل سے برون کر گذرچوں ہے دحب بیچکوں کر اور فناء قلب تجليات افعاليه الهميه مين حاصل موتاب يعني ماسوا كے افعال كوحضرت حق سجانهٔ ونعالی فعل کا اثر خیال کرنا جب بید بیدوخیال طالب پرغلبه کرجا تا ہے تو ممکنات کے ذات وصفات حضرت فل کے ذات وصفات کامظہر ( جائے ظہور )سجھنے لگتا ہے اور تو حیدوجودی (لینی ممکنات کی ہستی) کوہستی حق کی موجیں سمجھنے کا گیت گا تا ہے۔ ہیت: غیرش غیر در جہال الخ۔ (ترجمہ) اس کی غیرت نے جہاں میں غیرہیں چھوڑا،ای بناپروہ ہرایک چیز کاعین ہوانہ غیر۔اہل تو حید وجودی نے اپنے آپ کواورتمام عالم کوئم کر کے حضرت حق کے دریائے وجود میں غوط لگایا۔ بیت: زسازمطرب پرسوز الح۔ (ترجمہ)۔ مطرب کے پرسوزسازے بینداکان میں پہنچی کہ چوب اور تار اور تدن تنن کی آواز سب وہی ہے اور اس کوفنا فی اللہ کہتے ہیں۔ اور سالک نے جب اس سمندر بے کنار میں غوطہ لگایا تو اس کی بصیرت نے بجز سمندر کے

اور پھے بھی نہ پایا۔اور جس طرف کونظراٹھائی تو سوائے سمندراوراس کی موجوں کے پچھے بھی نظرنہ آیا، بلکہ اپنے تنین بھی اس دریا کا ایک قطرہ پایا اور کمال استغراق کے باعث قطره اور دریامی بھی امتیاز باقی ندر ہا۔

بیت: جوئے ایں دریا الخ۔ (ترجمہ) ابغور کر کہتو تو اس دریا کی ایک نہرہے، دریااور نبر میں جدائیگی کہاں ہے۔

اس طا كفه عليه كى سند حضرت شيخ اكبرقدس سر وفر ماتے ہيں۔

شعر: البع بسحر على ماكان المخ. (ترجمه) سمندرتوا بي الى قد كي حالت ير بی موجود ہے اور بیتمام کا ئتات (جو تیرے مشاہدہ میں ہے) صرف ای سمندر کی موجیں ہی موجیں اور نہریں ہی نہریں تو ہیں ۔سوییسب موجوں اور نہروں کی صور تیں اور شكليں تيرے لئے دان كے اصلى متشكل ہے حجاب نه بن جائيں۔ بيتو صرف بردے بى

اورنيز سندالطا كفه فرماتي بين: قطعه: لا آدم فسى السكون السخ (ترجمه)۔اے داوں کے مفناطیس اس عالم وجود وہستی میں نہ آ دم ہے نہ اہلیس اور نہ ملک سلیمان ہے اور نہ ملک بلقیس ۔ بیتو سب کے سب الفاظ وعبارات ہیں اور تو ہی سب

اور مغربی صاحب د بوان فرما تا ہے: غزل: زدر یاموج گونا گون الخ۔ (ترجمہ) اس دریائے وحدت ہے کثرت کی گونا گول موجیس برآمد ہوئیں ،وہ (محبوب حقیقی) بے چونی ہے چون کے رنگ میں آیا ، بھی پہنالیاس لیل کا بھی مجنوں کی صورت بن کے آنکا ،خلوت ہے جب وہ یار باہر آیا تو وہی ہو بہوا ندر ہی کا نقشہ باہر آیا۔اس دریا

سے ان موجوں کے ہمراہ ہزاروں چھیے ہوئے خوبصورت موتی نکل آئے ، سو کر ، حیلے اور بہانے کئے تو پھر کہیں دوستوں کے موافق ہوا غرض سوقصوں اور قضیوں کے بعدوہ نکلا۔ جس لباس میں اس کوتو اب دیکھر ہاہے، یقین کہ دہ اس میں ابھی نکلا ہے۔مغربی کے شعر کی ما نند ہرلباس میں وہ نہایت ہی دل پینداورموز ون نکلا۔

اور فنافی الله جب اس حد تک کمال کو پہنچتا ہے تو اس کو وجو دموہوب ہے موجود كركے خاص اپنے پاس سے ایک قشم كی بقاعطا فرماتے ہیں، پھرتو وہ اپنے آپ كوتمام میں اور تمام کواپنے آپ میں مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور تمام علوم کواپنے جمال کا آئینہ تصور كرتا باورديل كوفارى الفاظنهايت شوق عدكان لكتاب:

گردد ہمہ جہال بحقیقت مصورم ذرات كائنات اگرگشت مظهرم عنقاءمغربم كهنثانم يديدنيست منكر بدال كه تيروكمانم يديدنيست اي طرفه رّ كه گوش و بانم پديدنيست

چوں بنگرم درآئینه عکس جمال خویش خورشيدا سال ظهورم عجب مدار عشقم كهدر دوكون ومكانم يديدنيست زابرووغمزه هردوجهال صيدكردهام تحويم بهرزبان وبهركوش بشنوم

ترجمه: حب مین آئینه میں اپنے جمال کے عکس کا مشاہدہ کرتا ہوں تو سارا جہاں در حقیقت میرا بی میرانقشه د کھائی دیتا ہے، خورشید آساں بھی میرا بی ظہور ہے۔اگرتمام کا ئنات کے ذرات بھی میرا ہی مظہر بن چکے تو اے یار تو ہر گز بھی کچھ تعجب نہ کر اور نیز مغربی کا قول ہے، عشقم در دوکون ومکانم الخ ''میراعشق جوکون ومکان میں ظاہر نہیں تو پھر حیرانی کیا ہے۔ میں تو عنقاءمغرب ہوں، میرا تو ایک نشان تک بھی موجود نہیں، میں نے تو ابر دوغمز ہ کے ساتھ دونوں جہاں شکار کر لئے۔اےمئر خیال کر کہ میرا تو تیرو کمان بھی ظاہر نہیں، میں تو ہرزباں سے بولتا ہوں اور ہر کان سے سنتا ہوں، طرف سے
کہ نہتو میری زبان ہی ظاہر ہے اور نہ میرا کان۔''

جانتا جائے کہ تو حید وجودی ، ذوق وشوق ، آ ہنعرہ ، بےخودی ، استغراق ، ساع ، رقص، وجدنو اجداوراسرارمعیت کاظهورییسب کےسب حالات لطیفہ قلب ہی کی سیر میں سالک برِ وار دہوا کرتے ہیں اور قلب اول اول تو دائر ہ امکان ہی میں سیر کیا کرتا ہے اور جذب حضور و جمعیت وارادت ، کشف کونی ، کشف ارواح اور کشف عالم مثال ای دا نر ه امکان کے احوال میں ہے ہیں اور سیر عالم ملک یعنی ماتحت افلاک کی سیراور عالم ملکوت و مافوق افلاک کی سیر بھی تعنى ملائكه وارواح وبهشت ہے بلکہ ریتمام شعبدے اس اس دائرہ میں ہی داخل دائر ه ولايت صغري حصه میں ہی دکھائی ویتے وائرہ کے نصف زیریں نام ہے موسوم کرتے ہیں ہیں اور اس کوسیر آفاقی کے قوی قوی جذیے تو دائرہ اور کامل حضور و جمعیت اور

ٹانی لیمنی وائرہ ولایت صغریٰ میں حاصل ہیں۔ اور وائرہ ٹانی تجلیات افعالیہ اور اساء صفات کے تعلال کی سیر کا ٹام ہے اور وائرہ امکان کے نصف حصہ عالی کا جونو ق العرش ہے کیا حال ظاہر کرے، اس مقام کی تنزیبہ ولا مکانیت کے باعث بعض نارسیدہ ٹاقص صوفیوں نے اس مقام کو ہی ذات وصفات کا مرتبہ خیال کر لیاحتیٰ کہ بعض نے کہا کہ استویٰ علی العوش کارازاسی مقام کے دقیقہ اسرار میں سے ہے۔ یہ جملہ ان کے استویٰ علی العوش کارازاسی مقام کے دقیقہ اسرار میں سے ہے۔ یہ جملہ ان کے انکل ط سے ہے۔ مشاک نے اس کے نصف فوق العرش کو سیر افضی قرار دیا ہے بلکہ سیر افسی تو کامل طور پر ولایت صغریٰ کے دائرہ میں ہی ظاہر ہوتی ہے جو تو حید وجودی اور افسی تو کامل طور پر ولایت صغریٰ کے دائرہ میں ہی ظاہر ہوتی ہے جو تو حید وجودی اور

اسرار معیت کے ظہور کامحل ہے۔امام الطریقة حضرت شاہ نقشبندنے فر مایا ہے کہ اولیاء الله فنا و بقا کے بعد جو کچھ بھی و مکھتے ہیں اپنے ہی آپ میں و مکھتے ہیں اور جو کچھ بھی يهچاتے ہيں اپنے آپ ميں ہى پہچانے ہيں اور ان كى حيرت بھى اپنے ہى آپ ميں ہے۔ آبیرکیم وفی انفسکم افلاتبصرون ای کاطرف شیرے۔ایک بزرگ فرماتے بين: (ترجمه) نه بن اندهانه لے جاہر طرف ہاتھ، ساتھ تیرے جو ہے زیر گلیم۔ ولا بت صغریٰ کے دائرہ میں قلب کے پہنچنے کی علامت بیہ ہے کہ فوق کی جانب توجدتو جاتی رہے اور بجائے اس کے جہات ستہ کا احاطہ کرے اور حضرت حق سجانہ کی بے کیف معیت کو بے کیف ادراک کے ساتھ اپنے آپ کا اور تمام عالم کا محیط تصور کر ہے اور بعضول کوتو تو حیروجودی کے اسرار بھی اس میں حاصل ہوجاتے ہیں اور تو حیروجودی کے اسرار کا منشاء وسبب غالبًا توبیہ ہوا کرتا ہے کہ عبادتون اور مجاہدوں کی کثرت اور اشیاء مالوف ومرغوبه کی ترک اور ذکر وفکر پر دوام اور بیشکی کے باعث محبوب حقیقی کے عشق ومحبت کا غلبه اور دل کواس جناب قدس کی طرف توجه اور جذبه پیدا ہو جاتا ہے اور بیمجاہدے اور اشياء مالوفه كى ترك جوحبيب خدا عليه كى اتباع كے موافق واقع ہوتو ماسوائے باطن كو صاف اور آئینہ دل کو غفلت اور ہوائے نفسانی کے زنگ سے پاک کر دیتے ہیں حتیٰ کہ باطن کواساء وصفات واجی کے ظلال اور پرتوں کا آئینہ بنادیتے ہیں اور جب بیہ بے چارہ سالک دلدادہ عاش کہ جس نے بے دیکھے اپنے محبوب سے عشق پیدا کرلیا تھا مجبوب کے عکوس اورظلال محبوب کاعین خیال کرلیتا ہے، تو سکریہ کلمات برخلاف شریعت زبان پر لا تا ہے ادر اپنے محبوب کی صورت اپنے باطن کے آئینہ میں دیکھ کریے خود و مدہوش ہو جاتا ہے۔تو اس وفت اس کے باطن میں محبوب کے وصال کا پختہ پختہ خیال بیٹھ جاتا

ہے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔ (ترجمہ) تیرے چبرے کاعکس جب پیالے شراب کے شیشے میں پڑاتو عارف کا دل شراب کے پرتو کے طبع خام میں آپڑا۔ اور جب نہایت درجه کی بیاس کے مارے طل اور اصل میں فرق نہیں کرسکتا تو اب خواہ مخواہ اس کے وجود ہے اتحاد اور عینیت کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ بیت: (ترجمہ) جب دوست کے چبرہ کاعکس آئینہ کے اندر ظاہر ہوا تو میرامعثوق اپنے بی چبرہ کاعکس د کھنے لگااور بید بیراس حد تک اس پرغالب ہوئی کہاس کا اپناتعین وشخص بھی اس کی نظر

پھرتو کیا تھا، سجانی وانا الحق کی ندا اس کے باطن سے بڑے زور کے ساتھ کو نیخے لگی۔اور چونکہ حدیث قدی میں حق تعالیٰ کا بندے کے طن کے موافق ہونا وار دہوا ہےلہذا خدا کی طرف ہے اس کے ساتھ اس کے طن کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے گا۔ اور نیز چونکہ الی حالت والا این آپ اور اپنی تمام خواہشوں اور ارادوں سے فانی ہو چکا ہے لہذا وہ طعن و ملامت ہے بالکل دور ہے اور اولیاء اللہ کے زمرے میں داخل اور مجذوبان حق میں شامل ہے۔

جاننا جائے کہ دائرہ ٹانی میں جوتو حیروجودی کے انکشاف کا مقام ہے، قلب کے پہنچنے ہے پہلے پہلے تو حید کی باتیں کہنا اور وحدت وجود کا اعتقاد کرنا شریعت کے بالكل برخلاف ہے۔كيا تونہيں ديكھآ كەانبياءعظام بھم السلام خلق خدا كوتو حيدوجودي كى وعوت ہر گزنہیں دیتے بلکہ شریعت کے جملہ احکام دوئی اور کشرت پرموقوف ہیں اور کتاب وسنت بھی معبودات باطلہ کی نفی اورمعبود تقیقی کوعبادت میں لیگانہ بھینے کے ساتھ ناطق ہے۔عوام الناس کوتو حید و جودی کے مراقبہ ولیل سے سوائے دنیا و آخرت کے

خسارہ کے اور پھی محاصل نہیں۔اللہ تعالی اس وفت کے مشائح کوانصاف عطافر مائے كهاييخ مريدوں كواپيا المحدانه اعتقاد تعليم فرماتے ہيں اور ان بے جاروں كوراہ راست سے مخرف کرتے ہیں۔ پہلے خود بہکے پھراوروں کو بہکایا، پہلے خود ضائع ہوئے پھراوروں کوضائع کیا۔ بیت: (ترجمہ) چند بے وقوف جن کواپیے آپ کی بھی ہوش نہیں ہنر کے خیال سے عیب کو پسند کئے بیٹھے ہین ، بھی کسی چراغ تک ان کی رسائی ہوجائے تو ہوا ہوجا ئیں بھی کسی کے د ماغ میں جا پہنچیں تو دہواں بن جا ئیں۔

جاننا جائے کہ بعضے سالکول پر دائر ہ امکان طے کرنے ہے تبل بلکہ قالب سے لطیفه برآ مد ہونے سے بھی پیشتر ایک حالت تو حیدوجودی اور ہمہاوست کے مشابہ دار د ہو جایا کرتی ہے۔اس کا سبب اور منشاء ہیہ ہوا کرتا ہے کہ تو حید وجودی کے مراقبہ کا تخیل کرنے سے تو حید وجودی کی صورت ان کی قوت مخیلہ میں منقش ہوجاتی ہے اور اس تخیل کے غلبہ کے دفت تو حید کے بن وہ بے تحاشا کہنے لگتے ہیں۔خصوصاً ساع دلکش آ واز و تارونغمہ کے سننے کے دفت جب ان کے قلب میں ایک نوع کی حرارت کا ذوق و شوق پیدا ہوجا تا ہے تو اس وفت زیادہ بے باک ہوجاتے ہیں اور توحید کے شعرین کراپنے آپ کوان اشعار کہنے والوں کے ہم حال خیال کر لیتے ہیں۔کیاان کومعلوم ہیں کہان حالات والوں کے کئے چندا کیک آ داب وشرا نظر دری و لا بدی ہیں جوان بے معنی لوگوں میں بالکل مفقو د ہیں۔ان کے اہم ترین شرائط میں سے ایک بہت بڑی لازمی شرط سنت صححہ پر چلنا اور بدعت غیر پسندیدہ سے بچنا ہے۔تقویٰ، پر ہیزگاری وغائت احتیاط کے ہارہ میں مشاکخ متفذیین رحمهم الله تعالی کے قصص و حکایات مشہور ومعروف ہیں ( ان سب کو اپنا نصب العین بنانا جا ہے)۔

عضر ہوائی جونہایت ہی لطیف اور ممکنات کے تمام ذرات میں سرایت کئے ہوئے ہے بعضوں کو جب اس کی سیر کا اتفاق پڑتا ہے تو بیلوگ اس کو وجود حق خیال کر کے تو حید وجودی کی باتیں زبان پر لانے لکتے ہیں۔کیا وہ بیں جانے کہ بیسیر تو دائرہ امكان ميں داخل ہے اور توحيد وجودى كامقام تواس دائرہ كے انقطاع كے بعد آتا ہے۔ اور پچھالوگ عالم ارواح کے انکشاف وظہور کے باعث اور عالم اجسام کی نسبت اس کے بے چوں و بے کیف ہونے کے سبب اور عالم اجسام پراس کے احاطہ کرنے کی وجہ سے اس (عالم ارواح) كوتمام جهال كاقيوم (جمهبان) خيال كركيتے بيں اورای كونعوذ بالله خدا سمجه كريوجنے لكتے ہيں۔اس مقام ميں بعضے اكابر كوبھی اشتباق واقع ہوا ہے۔سلطان العارفين ( شيخ بايزيد بسطامي ) قدس سرهٔ فرماتے ہيں كہيں سال تك روح كوخدا سمجھ كر یو جتار ہا اور چونکہ عنایت خداوندی ان بزرگوں کے شامل حال تھی لہذا ان کواس مقام سے جب ترقی حاصل ہوئی تو اس اشتباہ کوانہوں نے معلوم کرلیا۔ واضح رہے کہروح در حقیقت عالم امکان ہے ہے مگر لا مکانیت سے تعلق ضرور رکھتی ہے۔ اور ایک نوع کی بے چونی بھی اس کو حاصل ہے لیکن بے چون حقیقی کی برنسبت سے چوں کی شم اور خدا تعالیٰ کی مخلوق اور پیدائش سے ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وار دہوا ہے۔ رہی ان اشتباہات کی بوری تحقیق و تفصیل سو وہ حضرت امام ربانی مجدوالف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مكاتيب شريفه ميں برى وضاحت كے ساتھ مذكور ہے (وہاں ہے ملاحظہ كريں) راقم (مصنف رساله) کہتا ہے کہ چندسال تک بندہ کو بھی بہی مغالطہ پیش آیا اور توحید کے مقام پر چینجنے ہے تبل ہی شریعت کے برخلاف مجھ کلے میری زبان سے سرز دہوتے رہے،تو بہاستغفار۔

جاننا چاہئے کہ تو حید وجودی کے احوال کے ساتھ متصف اور وحدت وجود کے قائل صوفیوں نے وجود کے پانچ مرتبے عین کئے ہیں،ان کوحضرات خس کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ پہلے مرتبہ کو وحدت کہتے ہیں اور ای مرتبہ میں تعین اول جوتعین علمی اجمالی ہے، ثابت کرتے ہیں لیعنی وہ سب سے پہلاتعین (تقلید واختصاص) جو احدیث مجردہ کولاحق ہوا ہے، یہی تعین ہے اور اس مرتبہ کو قعین اول اور حقیقة الحقاء اور حقیقت محمدی علیستے اور مرتبدلا ہوت بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرے مرتبہ کو واحدیت اور تغين ثاني كہتے ہيں اور اس مرتبہ كوحضرت حق كے اساء وصفات كى تفصيل كامرا قبہ اور تمام ممكنات كے حقائق كا مرتبہ اور مرتبہ جبروت بھى كہاجا تا ہے۔ اور ان ہر دوليين كومراتب وجود میں ثابت کرتے ہیں۔اور تیسرے مرتبہ کوعالم ارواح وملکوت کا مرتبہ شار کرتے ہیں اور چوہتھے مرتبہ کوعالم مثال کا مرتبہ اور پانچویں مرتبہ کوعالم اجسام وناسوت کا مرتبہ قرار دیا ہے۔اور ان تین موخرالذ کر مراتب کو امکانی مراتب کہا ہے۔اور ایک مرتبہ کے احکام دوسرے مرتبہ کے لئے ٹابت کرناان کے نزدیک سوائے زندقہ اور بے دین کے اور کچھ بھی نہیں۔ بیت: (ترجمہ) وجود کا ہر مرتبہ جدا جدا حکم رکھتا ہے،اگر تو مراتب کی رعایت محوظ ندر کھے تو تو ہے دین وملحد ہے۔ لیخی ایک مرتبہ کا اسم دوسرے مرتبہ پر بولنا اور ایک مرتبہ کا تھم دوسرے مرتبہ پر جاری کرنا بالکل صریح کفر ہے۔مثلاً ناسوت کے مرتبه کا نام انسان ہے اور اس کا حکم بحز و نیاز اور عبادت کرنا ہے۔ اور وحدت کے مرتبہ کا نام الله با الله الماسكا علم بروائي اورب نيازي اورمعبود موناب سوان دونول اسمول اور حکمول کوایک بنادینامخفقین صوفیه کے نز دیک بلاشبہ کا فراور مرتد ہوجا تا ہے۔ میال سنو،سنو کہان پانچ مرتبول کو جب نظر غائز ہے دیکھا جائے تو بیسب

کے سب ولایت صغریٰ ہی کے دائرہ میں داخل معلوم ہوتے ہیں والعلم عنداللہ سیحانہ ۔وجہ اس کی ہے ہے کہ سیر تفصیلی کے وفت لطا نف خمسہ کا گذراولاً دائر وامکان میں ضرور ہوگا۔ تو عالم اجسام وعالم ارواح وعالم ملكوت وعالم مثال جودائرُ وامكان ميں داخل ہيں سب كے سب سالک کے مشاہرہ میں آئیں ہے، پھراس دائرہ کے طے کرنے کے بعد چونکہ لطائف کوعروج ہوگا تو سالک اس عروج کے وقت ولایت صغریٰ میں قدم رکھے گا اور اس دائره میں اساء وصفات کے ظلال کی سیراس کو حاصل ہوگی اور بیظلال سالک کی نظر میں اساء وصفات کاعین دکھائی دیں گے۔اور چونکہاس دائرہ کا ہرنقطہاسینے مبداء ومنشاء سے ناشی وحاصل ہوا ہے لہذا سیر تفصیلی قطع کرنے کے بعداس نقطه اجمال پر جب نظر پڑے گ تو اس نقط کوحقیقت محمری اور تعین اول (جوتعین علمی ہے) سمجھے گا۔اوراس نقطہ کو ذات محض اوراحدیت مجردہ خیال کرے گا (اللہ تعالیٰ تواس ہے کہیں برتر ہے)۔ بیت: (ترجمه) اٹھالے جال عنقا کب کسی کے ہاتھ آتا ہے، لگاتا ہے یہاں جو جال خالی ہاتھ جاتا ہے۔

جانتا جاہے کہ بیاساء وصفات کے ظلال کا دائر وسارے انبیاء عظام اور ملائکہ كرام ميهم السلام كے تمام ممكنات كامبداء وتعين ہے۔ اور نيز بيام بھى معلوم ہے كہ افراد عالم کے ہر ہر فردکو جناب البی سے بے در بے اور متواتر نوبہ نو فیوضات جینجتے رہتے ہیں جیسے وجود وحیات اور دیگر بہت ی تعتیں جن کی تعداد احاطہ بشری سے خارج ہے۔ اور سے تمام فیوض صفات اور ان کے ظلال کی وساطت ہے مخلوقات اور ذات حق تعالیٰ کے درمیان واسطه بیں۔اگر بیاساءوصفات نه ہوتے تو بیعالم جومعدوم محض تھا ہرگز وجود و بقا نه پاتا،اس کی وجہ بیے کے حضرت حق سبحانہ کی ذات پاک جو کمال استغنااور بے پروائی

کے ساتھ موصوف ہے، اس کو عالم کے ساتھ فی حد ذا تہا تو کسی قتم کی بھی مناسبت نہیں ہے، ان اللہ لغنی عن المعالمین '' ہے شک خدائے تعالیٰ تمام عالموں ہے ہے '' ہے۔ کسی اشخاص عالم سے ہرایک شخص کو صفات کے غیر متاہی طلال میں ہے کسی ایک طل سے فیوض و کمالات بینچے ہیں، اس ظل کو اس شخص کا مبداتعین اور اس کی حقیقت اور اس کا عین ثابتہ بھی کہتے ہیں۔ صوفیہ کرام کا بیقول که ''اللہ تعالیٰ کی طرف موصل رائے انفاس خلائق کے شار کے برابر ہیں' انہی ظلال کی طرف اشارہ ہے۔ اور لطا کف خمسہ انفاس خلائق کے شار کے برابر ہیں' انہی ظلال کی طرف اشارہ ہے۔ اور لطا کف خمسہ میں سے جب کوئی لطیفہ ولایت صغریٰ کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے تو اپنے اصل اور میں داخل ہو جاتا ہے تو اپنے اصل اور اپنی حقیقت کے ساتھ بقا حاصل کر لیتا اپنی حقیقت میں فائی اور نیست و نا ابود ہوکر اس اپنی حقیقت کے ساتھ بقا حاصل کر لیتا

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ لطیفہ قلب کی فنا فعلی بخل میں ہوگ، اس وقت مالک کے اپنے اور تمام مخلوقات کے فعل اس کی نظر سے پوشیدہ ہوجاتے ہیں اور بجزایک فعل خلی فاعل حقیقی کے اس کی نظر میں اور بچھ بھی نہیں آتا اور اس لطیفہ کی ولایت کو حضرت ابوالبشرآ دم علیہ السلام کی ولایت کہتے ہیں ۔ پس جوسالک کہ اس ولایت کے راستہ مقصود کو پاوے ، اس کو آ دمی المشر ب کہا جاتا ہے۔ اور لطیفہ روح کی فناحق سجانہ کی صفات جو تیہ ہوتی ہے۔ اس وقت سالک اپنے صفات کی اپنے آپ ہے اور تمام مخلوق ہے۔ اس وقت سالک اپنے صفات کی اپنے آپ ہے اور تمام مخلوق سے فئی کر کے صرف حق سجانہ کی طرف ہی منسوب دیکھے گا واس اور سالک جب وجود کی جو تمام صفات کی اصل ہے، اپنے آپ سے اور تمام ممکنات سے اور سالک جب وجود کی جو تمام صفات کی اصل ہے، اپنے آپ سے اور تمام ممکنات سے بھی فئی کر کے جمعزت حق سجانۂ کے اور کسی کے لئے بھی ٹابت نہیں کرے گا تو اس جسی فئی کر کے جمعزت حق سجانۂ کے اور کسی کے لئے بھی ٹابت نہیں کرے گا تو اس وقت خواہ مؤاہ تو دید وجود کی کا قائل و معتقد ہو جائے گا۔ اور اس لطیفہ کی ولایت کو حضرت

نوح اورحضرت ابراہیم علیهماالسلام کی ولایت قرار دیتے ہیں اور جوسالک کہاس ولایت كراسته يه واصل مقصود جوا، اس كوابراجيم المشرب كهاجاتا ب-

اگر کوئی سائل سوال کرے اور کیے کہ تونے تو تو حیدوجودی کولطیفہ روح میں جو ولایت ابرا ہیمی ہے،لکھ دیا ہے حالاتکہ حضرت خلیل علیہ السلام نے تو دائر ہ نفی پورا پورا طے فر مالیا اور دقائق شرک ہے کوئی ایک دقیقہ بھی باقی نہیں جھوڑ ااور لا احب الافلین (میں دوست نہیں رکھتا حجیب جانے والوں کو ( سکتے ہوئے حضرت ذات مجردہ کی طرف جو پرے سے پرے ہے متوجہ ہو کر فرمایا انسی و جھت اگن (بے شک میں نے متوجہ کیا اپنا چېره اس کی طرف جس نے بنائے آسمان اور زمین سب سے ایک طرف ہو اور میں نہیں شر کی کرنے والوں ہے)۔ اس سوال کا جواب کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔ بہلاجواب بیے کے لطیفہ روح میں گوتو حیدوجودی بھی منکشف ہوتی ہے مگربیہ توحيداس توحيدي مانند ہرگزنہيں جولطيفه قلب کی سير ميں ظاہر ہوئی تھی۔ کيونکه سالک اس جکہ برممکنات کے وجود کو مارے محبت کے حضرت حق سبحانۂ کا وجود ہی یا تا تھا اوراس جگہ وجود کو جو بالکل خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہے سوائے حق سبحانۂ کے اور کسی دوسرے کے لئے ٹابت ہی نہیں کرتا اور ممکنات کونو عدم بحض اور بالکل ناچیز ہی اعتقاد کرتا ہے۔عدم کو وجود خیال کرنا اور وجود کوعدم پرمحمول کرناسکر کے کمال غلباور بے شعوری سے ناشى ہے۔ بیت: (ترجمہ) نەدەبىيەدە بەرەبىيەدە بورىجى اشكال بول آسان تجھى باك يار ـ دوسرا جواب بیہ ہے کہ انس ومحبت روح کی ایک خاص خاصیت اور لازمی صفت ہے بناء علیدسالک کواس مقام میں حضرت حق سجانۂ کے ساتھ ایک خاص فتم کا انس پیدا ہوجا تا ہے پھرتو خواہ مخواہ سب سے منہ پھیر کرا پیے محبوب حضرت ذات ہی کی

طرف متوجه ہونااس کالازمی فرض ہے۔

تیسرا جواب میہ ہے کہ انبیاء کرام علیهم السلام کی ولایت ولایت کبریٰ ہے، وہاں پرحضرت حق سبحانۂ کی صفات وشیونات کا قرب سالک کومیسر آتا ہے اور اس ولایت کے حالات کامحل ورودلطیفہ س ہے اور اس ولایت میں تو حید شہودی اور دوسرے معارف دعلوم كاانكشاف وظهور بهوتا ہے نه كه تو حيد وجودى كا، كيونكه اس كاانكشاف تو اساء و صفات کے ظلال کے قرب میں ہوا کرتاہے نہ کہ اساء و صفات کے عین میں۔ اور لطا نف خمسه عالم امر کی ولایت جوحضرات انبیاء یعم السلام کی جانب نبیت کرتے ہیں، اس سے مرادیہ ہے کہ لطا نف خمسہ عالم امر کو جو قرب ہوتا ہے، وہ اس قرب کاظل ہے جو كدانبياءكرام كومقام اصل ميں حاصل ہوا ہے۔مثلاً جو قرب كەلطيفەروح ميں حاصل ہوتا ہےوہ ولا بہت طلیل کے قرب کاظل ہے اور ای پردوسروں کو بھی قیاس کرلے۔ چوتھا جواب بیہ ہے کہ کولطیفہ روح کی ولایت خلیلی ولایت ہے مگر مقام نبوت میں حضرت خلیل علیہ السلام کی ایک شان و بزرگی ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء علیہ کے بعدد دسرے سب انبیاء کی نسبت افضل ہیں اور مقام نبوت کے معارف وعلوم ولایت کے علوم ومعارف کے ساتھ تو سچھ بھی مناسبت نہیں رکھتے بلکہ مقام نبوت کے صاحب کو تو توحيدوجودي كےمعارف وعلوم سے ہزار ہانگ وعار ہے۔

اب ہم اصل بات کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ لطیفہ سرکی فنا حضرت حق سبحانہ کے شیعونات ڈاتیے میں ہوتی ہے اور اس مقام میں سالک اپنی ڈات کوخل سبحانہ کی ذات کوخل سبحانہ کی ذات موسی علیہ السلام کی ذات میں کم ونیست و نابود پاتا ہے اور اس لطیفہ کی ولایت کو حضرت موسی علیہ السلام کی ولایت کے داستہ واصل مقصود ہو، اس کوموسوی ولایت کے راستہ واصل مقصود ہو، اس کوموسوی

المشر بكهاجاتا ہے۔ اورلطیفہ فی کی فنا اللہ تعالی کی سلبیہ صفات میں ہوتی ہے ، سالک اس مقام میں جناب كبرياحق جل وعلاكوتمام مظاہر سے جداوم متازیاتا ہے اوراس لطیفہ کی ولایت كہتے ہیں۔ پس جوسالک اس ولایت كے ولایت كہتے ہیں۔ پس جوسالک اس ولایت كے راستہ ہے مقصود ومرادتک ہنچاس كوعیسوی المشر بهیں گے۔

راقم الحروف عفی عند (مصنف رسالہ ہذا) کہتا ہے کہ شروع شروع میں میں نے اپنی مناسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا فت کر کے اپنا مبدالغین اسم الحی معلوم کیا تھا، پھر ایک مدت دراز کے بعد اپنے حضرت پیروشگیر کی خدمت مبارک میں عض کیا کہ میں اپنی مناسبت جناب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلو ۃ والسلام کے ساتھ یا تا ہوں ، آپ حضور توجہ فرما کمیں کہ عیسوی ولایت سے منتقل ہو کر ولایت محمری علیہ لیا تا ہوں ، آپ حضور توجہ فرما کمیں کہ عیسوی ولایت سے منتقل ہو کر ولایت محمری علیہ کے ساتھ فائض المرام ہو جاؤں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم توجہ کریں گے تو بھی متوجہ رہے۔ ایس امیدر کھتا ہوں کہ ترقی واقع ہوئی ہوگی۔

اورلطیفہ اُفٹیٰ کی فناشان الہی کے اس درجہ ومرتبہ میں ہے جوان تمام مراتب پر مشتمل اور سب کا جامع ہے، سالک اس مقام میں واصل ہوکرا خلاق الہی کے ساتھ مخلق ہو جاتا ہے مخفی نہ رہے کہ حضرت اہام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطائف کی تہذیب جدا جدا فر مایا کرتے تھے مگر آپ کے فرزندگر امی حضرت ایشاں خواجہ مجم معصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خلفاء نے راستہ کوتاہ کر دیا ہے۔ شروع ہی سے لطیفہ قلب کی تہذیب فرماکر لطیفہ نفس کی تہذیب کے در بے ہوجاتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی تہذیب کے شمن میں ہی باقی چار لطیفوں کی تہذیب بھی بہم پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جناب مبارک حضرت پیروشگیر ابقی چار لطیفوں کی تہذیب بھی بہم پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جناب مبارک حضرت پیروشگیر (میرا دل و جان ان پر قربان) تمام لطائف پر توجہ فرماتے ہیں اور اپنے غلام (مصنف

رسالہ) کو ہرایک لطیفہ کے مراقبہ کا جدا جدا بھی تھم فر مایا ہے۔ چنانچہ قلب کے مراقبہ کا بیہ طریقہ بیان کیا ہے کہ سالک اپنے قلب کوحضرت رسول اللہ علیہ کے قلب مبارک کے (روبرو) رکھ کر جناب الہی میں یوں عرض کرے کہ 'الہی بخلی افعالی کا فیض جوحضرت صبیب خدا علی کے قلب مبارک سے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں پہنچا ہے، وہ میرے قلب میں پہنچے۔'' اور دعاکے اثناء میں تمام مشائخ کرام کے قلوب کو حضرت بیغمبرخدا علیسته تک جوفیض کا واسطه اور ذرایعه بین، عینک کی مانندخیال کرے اور ای طرح اليخ لطيفه روح كوآ تخضرت عليقة كى روح مبارك كرو بروركه كرجناب البي میں یوں عرض کرے کہ ''خداوندا! اینے صفات ثبوتیہ کے تمام تجلیات کا فیض جو صبیب خدا علیہ کی روح مبارک سے حضرت نوح وحضرت ابراہیم علیهما السلام کی روح کو پہنچاہے وہ میرے لطیفہ روح میں پہنچے۔" اور ای طرح اپنے لطیفہ بر کو آنخضرت علی کے بر مبارک کے مقابل تصور کر کے بول دعا کرے کہ "الی اليئ شيونات ذاتيه كافيض جو پيغمبرخدا عليك كلطيفه برتر مبارك سے حضرت موى على نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے برتر میں پہنچا، میرے برتر میں پہنچے۔'' بعد از ال اپنے لطيفه فنى كوحفزت رسالت پناه علين كالطيفه في كے روبروخيال كر كے عرض كرے كه "الى ايخ تجليات وصفات سلبيه كافيض جو آنخضرت عليه كافق مبارك سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خفی میں پہنچا ہے، وہ میر کے لطیفہ خفی میں فائض ہو۔'' پھر البيئ لطيفه أهى كوحفرت رسول الله عليه كافي شريف كے سامنے ركھ كرع ض كرك كه "البي الي شان جامع كى تجليات كافيض جوة تخضرت عليه الصلوة والسلام كى ا نھی میں تونے پہنچایا ہے،میرے نھی میں پہنچا۔''

جاننا جاہئے کہ ان تمام لطا کف کی ولایت ولایت صغریٰ کے دائر ہیں حاصل ہوتی ہے بلکہ ان لطائف کوولایت کبری کے پہلے دائرہ تک عروج حاصل ہوتا ہے۔ مخفی نہ رہے کہ جس طرح دائرہ امکان میں مراقبہ احدیت کرتے ہیں ، ای طرح ولایت صغریٰ میں مراقبہ معیت جوآبیشریفہ وہو معکم اینما کنتم کامفہوم ہے،کرتے ہیں۔ اور دائر ہ امکان کی سیر کی انتہاء یوں معلوم ہوسکتی ہے کہ سالک اگر صاحب کشف ہے تو خود آب ہی اینے کشف کے ذریعہ شناخت کر لے گایا اس کا پینے صاحب کشف اس کو متنبہ کردے۔اورا گردونوں کشف سے عاری ہیں تو پھرطالب کو جائے کہا ہے قلب کی جعیت کا ملاحظہ کرے۔اگر بے خطرگی یا اس قدر کم خطرگی کہ خطرہ حضور کا مانع نہ ہوئے یعنی کامل جار گھڑی تک <u>پہنچ</u> تو اس تفتر بر پر مراقبہ معیت شروع کر دیا جائے اور اللہ تعالی کی معیت کوایئے آپ اور ایئے تمام لطائف وعناصر بلکہ ممکنات کے ذرات سے ہر ذرہ کے ساتھ ملحوظ رکھنا جا ہے تا کہ اللہ تعالی کی بے چول معیت بے چوں ادراک کے ساتھ ادراک کی جائے۔اور جملہ جہات ستہ کا احاطہ کر لے اور جوتوجہ وحضور کہ بیدا ہوا تھا ، اپنا منہ بیستی کی جانب پھیرے۔اس وقت ولایت کبریٰ کی سیر میں جوانبیاءکرام کی ولایت اور حضرت حق سبحانه کے اساء وصفات وشیونات کا دائر ہے بشروع ہوتے ہیں۔

## قصل: ولايت كبرى كے بيان ميں

جو کہ لطیفہ نفس وانا کی فنا کا نام ہے۔ جاننا جا ہے کہ تو حید وجودی اور معیت حق کے اسرار جب اس ذرہ بےمقدار پر دارد کئے گئے تو بیمعلوم ہوا کہ عرش مجید بلکہ اس کے فوق سے لے کر تحت الثریٰ تک ایک نور ہے جو مجھ کو اور ممکنات کے ہر ذرہ کو احاطہ کیے ہوئے ہے اوراس کارنگ اس کی بےرنگی کے سبب سیابی کے مناسب اور حدیث شریف و کے

جاننا جاہئے کہ ان تمام لطا کف کی ولایت ولایت صغریٰ کے دائر ہیں حاصل ہوتی ہے بلکہ ان لطائف کوولایت کبری کے پہلے دائرہ تک عروج حاصل ہوتا ہے۔ مخفی نہ رہے کہ جس طرح دائرہ امکان میں مراقبہ احدیت کرتے ہیں ، ای طرح ولایت صغریٰ میں مراقبہ معیت جوآبیشریفہ وہو معکم اینما کنتم کامفہوم ہے،کرتے ہیں۔ اور دائر ہ امکان کی سیر کی انتہاء یوں معلوم ہوسکتی ہے کہ سالک اگر صاحب کشف ہے تو خود آب ہی اینے کشف کے ذریعہ شناخت کر لے گایا اس کا پینے صاحب کشف اس کو متنبہ کردے۔اورا گردونوں کشف سے عاری ہیں تو پھرطالب کو جائے کہا ہے قلب کی جعیت کا ملاحظہ کرے۔اگر بے خطرگی یا اس قدر کم خطرگی کہ خطرہ حضور کا مانع نہ ہوئے یعنی کامل جار گھڑی تک <u>پہنچ</u> تو اس تفتر بر پر مراقبہ معیت شروع کر دیا جائے اور اللہ تعالی کی معیت کوایئے آپ اور ایئے تمام لطائف وعناصر بلکہ ممکنات کے ذرات سے ہر ذرہ کے ساتھ ملحوظ رکھنا جا ہے تا کہ اللہ تعالی کی بے چول معیت بے چول ادراک کے ساتھ ادراک کی جائے۔اور جملہ جہات ستہ کا احاطہ کر لے اور جوتوجہ وحضور کہ بیدا ہوا تھا ، اپنا منہ بیستی کی جانب پھیرے۔اس وقت ولایت کبریٰ کی سیر میں جوانبیاءکرام کی ولایت اور حضرت حق سبحانه کے اساء وصفات وشیونات کا دائر ہے بشروع ہوتے ہیں۔

## قصل: ولايت كبرى كے بيان ميں

جو کہ لطیفہ نفس وانا کی فنا کا نام ہے۔ جاننا جا ہے کہ تو حید وجودی اور معیت حق کے اسرار جب اس ذرہ بےمقدار پر دارد کئے گئے تو بیمعلوم ہوا کہ عرش مجید بلکہ اس کے فوق سے لے کر تحت الثریٰ تک ایک نور ہے جو مجھ کو اور ممکنات کے ہر ذرہ کو احاطہ کیے ہوئے ہے اوراس کارنگ اس کی بےرنگی کے سبب سیابی کے مناسب اور حدیث شریف و کے

الله فی عماء کامصداق تھا۔اوراس میں مجھے استغراق حاصل ہوا اوراس مقام کے کے اسرارورموز بھی مجھ پرواضح ہوئے ۔گذشتہ حالات کا میں مورد بنار ہا یہاں تک کہای سال کے ماہ رہنے الاول کی بندر ہویں کو پیردشگیر کے حضور حاضر ہوااور ابتداء توجہ ہے اس وفت تک دو ماہ پانچ روز گذر چکے تھے،جس وفت ہیرد سیر مد ظلیم العالی نے میرے لطیفہ نفس پرتوجہ فرمائی ،اس توجہ میں میں نے دیکھا کہ آفتاب کی مانندمیرےنفس کے مطلع ہے ا یک نور نے طلوع کیا اور وہ نور سیاہ جس کو میں حضرت ذات حق سمجھتا تھا، نیست و نا بود ہو گیا جتی کہ اس نور کا کچھ بھی نام ونشان باقی نہ رہا۔ میں نے دیکھا کہ ممکنات کا وجود جو سیاه نور میں معدوم و نا بودمعلوم ہوتا تھا، اس نے پھرظہور کیا جیسے ستاروں کا وجود آفاب کے انوار وشعاع میں کیکن سیرقلبی میں بھر کی اس قدر تیزی نھی کیمکن اور واجب کے وجود میں تمیز کرسکتا،لہذااس وفت ان دونوں کے اتحاد کا قائل ہو گیا۔ چونکہ ولایت کبری کی سیر میں جو انبیاء علیهم السلام کی ولایت اور صحو و ہوشیاری کا مقام ہے،نظر کی تیزی عنایت کی گئی تو میں نے دیکھا کہ ممکنات کا وجود البیتہ ایک نوع کا ثبوت واستقر اررکھتا ہے، کیکن اشیاء کا وجودظلی وجود معلوم ہواجس کو وجود اللی کے پرتونے اعدام پر پرو کرموجود كرديا، اوراك طرح ممكنات كے صفات حق سجانهٔ وتعالیٰ کے صفات پر پرتو ہیں، نہان کے صفات حق کا عین اور تو حید شہودی کامعنی جس کامشاہدہ لطیفہ نفس میں ہوتا ہے، بیہ ہی ہے۔ اور حق تعالیٰ کی اقربیت کے معنے بھی یہاں سے غور کے ساتھ سمجھ لے۔ اور دوسرا فرق الله تعالی کی اقربیت ومعیت میں بیہے، س کے، کہ معیت کی غایت اتحاد ہے اور اقربیت کا کمال اثنینیت اور دوئی میں ہے۔لیکن ممکن میں اگر وجود ثمودار ہے تو حضرت حق سجانهٔ سے ہی متفاد ہے، نہ خود اس کے اپنے پاس سے اور اگر اس میں صفات کا

ظہور ہے تو وہ بھی اس جتاب ہے اس کی اپنی حقیقت تو عدم ہی عدم ہے جو کسی ایک اشارہ کا بھی مشارالیہ بیں ہوسکتا۔اور ان و انت کا اشارہ وجود ہی کی جانب ہوگانہ عدم کی۔ پی شخفیق ہے معلوم ہوا کہ اصل کا وجود ظل کے وجود کی نسبت ظل کے بہت زیادہ نز دیک ہے۔ کیونکہ ل کے پاس جو پھھ بھی ہے وہ اس نے اپنے اصل ہے لیا ہوا ہے نہ اپنے پاس ے اور اگر وہ اپنے وجود پر نگاہ کرتا ہے تو اس کو بھی اپنے اصل ہی کا پرتو یا تا ہے اور اگر وہ اینے صفات پرنظر ڈالتا ہے تو ان کو بھی اپنے اصل کے صفات ہی کانمونہ دیکھتا ہے۔لہذا اینے اصل کی اقربیت کا خواہ مخواہ اقرار کرے گا کیونکہ لی کو جوقر ب اپنے ساتھ بیدا ہوا ہے وہ اس کے اصل کے وجود ہی کے سبب سے ہے۔ پس اصل محل کے وجود کی نسبت ظل کے زیادہ قریب ہے۔ گوا قربیت کا بیان تقریر میں نہیں آسکتا، کیونکہ عقل ناقص اپنے سے زیادہ نزد یک کے ادراک ہے عاجز ہے لیکن بیمعاملہ عقل کے قانون سے دور دور اور کامل انکشاف برموتوف ہے۔

جانتا جائے کہ ولایت کبری کا دائرہ تین دائروں اورایک قوس (نصف دائرہ)

ولایت کبریٰ کے ے ہلے وائرے ان تین دائروں میں شہودی کی سیر میں اقربیت اور تو حید اس وائرے کا منکشف ہوتی ہے اور صفات زائده كا نصف تحانی اساء اور نصف فو قانی حق محضمن ہے اور اس کا ذاتیه بر مشتل سجانہ کے شیونات

ہے۔ عالم امر کے لطا نف خمسہ کا عروج ای دائرے تک ہوتا ہے۔ اور اس دائرے کا مور دفیض لطیفه نشر کت لطا کفه مذکوره ہے اور اس دائر و میں مراقبہ اقربیت کا ( یعنی آیہ شریف و نسحن اقرب الیه من حبل الورید کامفہوم) تصورکرتے ہیں۔ سمالک دائرہ اقربیت ( یعنی پہلے دائرہ ) ہے جب عروج کرے گاتو پھراس کی سیر دائرہ اصل میں واقع ہو گی اور دائر ہ اصل سے دائر ہ اصل الاصل کی طرف ترقی کرے گا اور اصل الاصل سے تیسرے اصل مینی قوس کی طرف سیر کرے گا اور پہلے دائر ہ کے نصف تخاتی تو نصف فو قانی میں کامل استہلاک و نیستی پیدا ہوتی ہے اور حضرت پیروشکیرنے ان سہ گانہ دوائر میں اینے اس غلام پر جب توجہ فر مائی تو میں نے دیکھا کہان دوائر سے بےرنگ نور کا ایک میزاب (پنالہ) میرےلطیفہ نفس پر پوری طاقت ہے گرایا گیا۔جس کے باعث میراوجود ومیری ہستی نمک در آب کی مانند بالکل گل گئی حتی کے میرے وجود کا نام ونشان تك بهى باقى ندر ہا۔اور عين واثر زوال كامقام ميسر ہوا۔اورلفظ انا كا اطلاق اپنے اوپر میں نے بہت ہی دشوار جانا بلکہ میں نے انا کے ورود کامل ہی نہ پایا حق کہ عدمیت کے ناپیدا کنار دریا میں ڈوب گیا۔اس وفت بیدیفین معلوم ہوا کہ فنا کی حقیقت تو اس ولایت میں حاصل ہوتی ہے۔اس سے پہلے بہلے جو پھے بھی تھا وہ تو فنا کی صورت ہی

اور پہلے دائرہ کے نصف تختانی اور نصف فو قانی میں مراقبہ محبت یعنی آیة نثریفہ یعنی اللہ علی میں مراقبہ محبت یعنی اللہ علی مورد فیض لطیفہ نفس ہے یعنی سحبھہ و یعجبون میں کامفہوم کرتے ہیں اور ان دوائر میں مورد فیض لطیفہ نفس ہے یعنی سالک کا انا مخفی نہ رہے کہ ان دوائر میں مراقبہ اس طریقہ سے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کواپنے خیال سے دائرہ کے اندرداخل کر کے یہ لی اظ وتصور کرتے ہیں کہ دائرہ اصل اساء و

صفات ہے محبت کا قیض میرے لطیفہ انا پروارد ہور ہاہے۔ اور اس طرح دائرہ اصل الاصل ہے محبت کا فیض میرے انا پرورود کررہاہے، اور ایبابی تیسر ہے اصل یعنی قوس ہے بھی محبت کا فیض اسی لطیفہ کو بہنچ رہا ہے اور ان دوائر میں کلمہ تو حید کا زبانی ذکر بھی بلحاظ

راقم الحروف عفی عند (مصنف رسالہ ہذا) کہتا ہے کہ پیردنتگیر (میں ان کے قربان) کی توجہ ہے میہ تینوں دائر ہے بھی مجھ پر مکشوف ہوئے اوران دوائر ثلثہ کی ایک د وسرے سے امتیاز وجدا نیکی میرے علم میں عرض وطول کے اندرضعف وقوت میں انوار کی کمی وزیادتی پرمبنی ہے، ونیز ماتحت کی بے نسبت فوق کے بےرنگ ہونے پر اور اپنے ندکورہ مکشوفہ دوائر سدگانہ میں جن درویشوں کو میں نے توجہ دی ،ان میں سے اکثر وں پر سیر

اور ہردائرہ کے طع وتمام ہونے کی علامت سے کہدائرہ آفاب کے قرص کی ما نندسالک برظاہر ہوجائے اور دائرہ کا جس قدر حصہ قطع ہوجائے اتنا ہی حصہ کمال نورانیت کے ساتھ ظاہر ہواور جس قدر دائرہ کا حصہ بے طلع باقی رہ جائے وہ بے نور معلوم ہو۔جیبا کہ آفاب سوف کے وقت بے نور دکھائی دیتا ہے۔اور ولایت کبریٰ کے کامل دائرہ کے طے ہونے کی علامت رہے کہ فیض باطن کا معاملہ جود ماغ سے تعلق رکھتا ہے سینہ کے متعلق ہوجا تا ہے،اس وقت شرح صدر بھی حاصل ہوجاتی ہے اور سیند کی وسعت وفراخی تواس قدر حاصل ہو جاتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ گوسیر قلبی میں قلب کی وسعت اس قدر ہوگئی تھی کہ کئی آ سان میں نے اپنے قلب کے اندرمشاہدہ کئے تھے اور کئی ایک قلب بھی اپنے قلب میں و کیھے تھے۔لیکن میہ وسعت فقط قلب ہی تک محدود تھی اور

ہے۔ عالم امر کے لطا نف خمسہ کا عروج ای دائرے تک ہوتا ہے۔اور اس دائرے کا مور دفیض لطیفه نفس بشرکت لطا کفه مذکوره ہے اور اس دائر و میں مراقبہ اقربیت کا ( یعنی آپیہ شريف ونسحن اقرب الميه من حبل الوديد كامفهوم) تصوركرت بي رسالك دائرہ اقربیت (لینی پہلے دائرہ) نے جب عروج کرے گاتو پھراس کی سیر دائرہ اصل میں واقع ہوگی اور دائرہ اصل سے دائرہ اصل الاصل کی طرف ترقی کرے گا اور اصل الاصل سے تیسرے اصل یعن قوس کی طرف سیر کرے گا اور پہلے دائرہ کے نصف تحانی تو نصف فو قانی میں کامل استہلا ک وبیستی پیدا ہوتی ہے اور حضرت پیردشگیرنے ان سہ گانہ دوائر میں اپنے اس غلام پر جب توجہ فر مائی تو میں نے دیکھا کہان دوائر ہے ہے رنگ نور کا ایک میزاب (پنالہ) میرے لطیفہ تفس پر پوری طاقت ہے گرایا گیا۔جس کے باعث میرا وجود و میری ہستی نمک در آب کی مانند بالکل گل گئی حتی کے میرے وجود کا نام ونشان تك بھی باقی ندر ہا۔اور عین واثر زوال كامقام ميسر ہوا۔اورلفظ انا كا اطلاق اپنے اوپر میں نے بہت ہی دشوار جانا بلکہ میں نے انا کے ورود کامل ہی نہ پایا حتی کہ عدمیت کے ناپیدا کنار دریا میں ڈوب گیا۔اس وقت سے یقین معلوم ہوا کہ فنا کی حقیقت تو اس ولایت میں حاصل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بہلے جو پھے بھی تھا وہ تو فنا کی صورت ہی

اور پہلے دائرہ کے نصف تخانی اور نصف فو قانی میں مراقبہ محبت یعنی آیة شریفہ یعنی اللہ علیہ اللہ میں مورد فیض لطیفہ نفس ہے یعنی یہ سحبھ و یحبون کا مفہوم کرتے ہیں اور ان دوائر میں مورد فیض لطیفہ نفس ہے یعنی سالک کا انا مخفی ندر ہے کہ ان دوائر میں مراقبہ اس طریقہ سے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کوانے خیال سے دائر ہے کا ندردا فل کر کے یہ کاظ وتصور کرتے ہیں کہ دائرہ اصل اساء و

صفات ہے محبت کا قیض میرے لطیفہ انا پروارد ہورہا ہے۔ اور اس طرح دائرہ اصل الاصل ہے محبت کا فیض میرے انا پرورود کررہاہے،اورابیابی تیسر ہے اصل لیعنی توس ہے بھی محبت کا قیض اسی لطیفہ کو پہنچ رہا ہے اور ان دوائر میں کلمہ تو حید کا زبانی ذکر بھی بلحاظ

راقم الحروف عفی عند (مصنف رسالہ ہٰدا) کہنا ہے کہ پیردستگیر (میں ان کے قربان ) کی توجہ ہے میتنوں دائر ہے بھی مجھ پر مکشوف ہوئے اور ان دوائر ثلثہ کی ایک د وسرے ہے انتیاز وجدا نیکی میرے علم میں عرض وطول کے اندرضعف وقوت میں انوار کی کمی وزیادتی پرمنی ہے، ونیز ماتحت کی بہنبت فوق کے بےرنگ ہونے پراورایئے ندکوره مکشوفه دوائر سدگاند میں جن درویشول کومیں نے توجہ دی ،ان میں سے اکثر ول پر بیہ

اور ہردائرہ کے طلع وتمام ہونے کی علامت ہیہے کہ دائرہ آفاب کے قرص کی ما نندسا لک برِ ظاہر ہو جائے اور دائرہ کا جس قدر حصہ قطع ہو جائے اتنا ہی حصہ کمال نورانیت کے ساتھ ظاہر ہواور جس قدر دائر ہ کا حصہ بے طلع باقی رہ جائے وہ بے نور معلوم ہو۔جیبا کہ آفاب سوف کے وقت بے نور دکھائی دیتا ہے۔اور ولایت کبریٰ کے کامل وائرہ کے طے ہونے کی علامت رہے کہ فیض باطن کا معاملہ جود ماغ سے تعلق رکھتا ہے سینہ کے متعلق ہوجا تا ہے،اس وقت شرح صدر بھی حاصل ہوجاتی ہے اور سینہ کی وسعت وفراخی تواس قدرحاصل ہوجاتی ہے جو بیان ہے باہر ہے۔ گوسیر قلبی میں قلب کی وسعت اس قدر ہوگئی تھی کہ کئی آ سمان میں نے اپنے قلب کے اندر مشاہدہ کئے تھے اور کئی ایک قلب بھی اینے قلب میں دیکھے تھے۔لیکن یہ وسعت فقط قلب ہی تک محدود تھی اور

وسعت صدر جوولایت کبری میں حاصل ہوتی ہوہ وہ تمام سینہ میں عموماً اور محل لطیفہ اخلیٰ
میں خصوصاً ہوتی ہے اور شرح صدر کی علامت بطریق وجدان ہے ہے کہ شرح صدر میں
قضا وقد رکے احکام سے چوں و چرا وتمام اعتراضات رفع ہوجاتے ہیں اور نفس بھی
مطمئنہ ہوجاتا ہے اور عروج کرکے مقام رضا میں پہنچ جاتا ہے اور تمام احوال میں راضی
بقضا رہتا ہے۔ اگر سالک ان دوائر کے طے ہونے کے بعد اسم "الظاہر" کا مراقبہ
کرے اور اس مراقبہ میں مور دفیض لطیفہ نفس اور لطاکف شمہ عالم امر کو تصور کرے تو
نبست باطن میں بڑی قوت اور وسعت پیدا ہوجائے۔ چنا نچہ حضرت پیرد شکیرنے اپنے
اس غلام کو بھی اس مراقبہ کی تعلیم فرمائی تھی اور اس کے فوائد و نتائج بھی مجھ کو حاصل ہوگئے
تھے اور اسے ناروں کو بھی میں نے میرم اقبہ تعلیم کر دیا تھا۔

جاننا چاہئے کہ جیسے اساء وصفات کے ظلال تمام خلائی کے باستنائے انبیاء کرام وملائکہ عظام میں مہادی تعینات ہیں اوراس مرتبہ کی سیر ولایت صغریٰ کے نام سے موسوم کی گئی ہے، ایسے ہی اساء صفات وشیونات جو انبیاء کرام کے مبادی تعینات ہیں ان کی سیر کو ولایت کبریٰ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور ملائکہ عظام کے مبادی تعینات ہیں ان کی سیر کو ولایت کبریٰ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور ملائکہ عظام کے مبادی تعینات جن کو ولایت علیا کہا جاتا ہے، ابھی تک ان کی سیر در پیش ہے۔

# اس قصل میں تین امر کابیان ہے

(۱) ولایت علیا، (۲) عناصر ثلثه آب وآتش کی سیر ، (۳) انہی تین کی فناوبقا۔ حضرت پیرد شکیر نے جب ولایت کبری کے دوائر میں اپنے اس کمینه غلام پر

توجہات فرمائیں اور ہردوائر کے احوال و کیفیات اس غلام پروار دہوئے حتی کہ شرح کے واسطے بھی توجہ فر مائی تو میں نے دیکھا کہ د ماغی معاملہ نے سینہ کے ساتھ تعلق پکڑااور سینہ کی وسعت بھی مجھ کومعلوم ہوئی ، پھرس بارہ سو پچیس ہجری (۱۲۲۵ھ) کے ماہ جمادی الثانی کی پندرہویں تاریخ کو اینے غلام کے عناصر پر توجہ فرمائی۔ میں نے ویکھا کہ ميرے عناصر ثلثہ پرالہی جذبات وار دہوئے اور عروج بھی واقع ہوااور پاکیزہ حالات اور بے رنگ کیفیات نے عناصر برصدور فرمایا اور ان عناصر ثلثہ کواسم "الباطن" کی مسمیٰ ومصداق ذات میں فنا میسر ہوئی۔اور اس مرتبہ مقدسہ میں ان عناصر کو نیستی و استبلاك بمحى حاصل ہوااوراس مرتبہ متعالیہ کے ساتھ بقامھی حاصل ہوئی اور ملائکہ کرام کے ساتھ بھی مناسبت پیدا ہوئی اور ان بزرگوں کی زیارت بھی نصیب ہوئی اوراپنے آپ کو میں نے اس مقام کے اندر داخل پایا ۔اب معلوم رہے کہ ولا بیت صغریٰ اور ولا بیت كبرى كى سيراسم "الظاهر" واسم "الباطن" كدرميان بيفرق ہے كماسم الظاہر كى سیر میں ذات کالحاظ کرنے کے بغیر ہی محض صفاتی تخلیات وار دہوتی ہیں اوراسم الباطن کی سيرمين كواساء وصفات كى بھى تجليات ميسر آتى ہيں مگر بھى بھى ذات تعاليت وتقذست بھى مشاہرہ میں آجاتی ہے۔اورحضرت پیروشکیر کی مہربانی ہے اس دائرہ کی صورت مثالی بھی اس فقیر برِمنکشف ہوئی۔ میں نے دیکھا کہولایت علیا کا دائرہ ظاہرہ ہوا مگر آفاب کے حضرت حق سجانہ کے شعاعی خطوط کی مانند دائرہ کواحاطہ کئے ہوئے اساء و صفات اس دائره سيمهى تبعى بغيران خطوط تتھے۔ کیکن وہ دائرہ صفات عكما ہوتا ہے۔ گر کمال بے کے بھی مشہود

رنگی میں ظاہر ہوتا ہے اور پھروہ خطوط شعاعی روپوش ہوجاتے ہیں۔

مخفی ندر ہے کہ ولا بہت علیا مغز کی مانند ہے اور ولا بہت کبری حیلکے کی مانند بلکہ ہر دائر ہ تحانی بھی دائر ہ نو قانی کی نسبت رہے مناسبت رکھتا ہے۔ مگر کمالات نبوت میں ولا يت كى بەنسىت اس قتىم كى مناسبت بھى نېيىل ہوسكتى اور اس دائر ەملىل اسم''الباطن'' کی سمی ومصداق ذات کا مراقبہ کرتے ہیں اور فیض کا مورداس ولایت میں عناصر ثلثه آب وآتش بادیں اور کلمہ تو حید کا زبان سے ذکر کرنا اور نفلی نماز طول قیام وقر اُت کے ساتهدادا كرنااس مقام ميس ترقى بخشخ والا ہے اور اس مقام ميں رخصت شرعی كا اختيار كرنا بهی مستحسن نبیس خیال کیا گیا، بلکه عزیمت پرمل کرنااس مقام پرتر قی بخشا ہے۔اس میں رازبیہ ہے کہ رخصت پر ممل کرنا آ دمی کو بشریت کی طرف تھینج لے جاتا ہے اور عزیمیت پر عمل کرنا ملکیت کے ساتھ مناسبت حاصل ہوگی ،ای قدراس ولایت میں ترقی جلدتر میسر آئے گی اوراس ولا بہت کے حاصل شدہ اسرار تو حید وجودی اور تو حید شہودی کی مانز نہیں ہیں کہ بیان میں آسکیں بلکہ اس والایت کے اسرار تو پوشیدہ رکھنے کے ہی زیادہ لائق ہیں اور کی طرح بھی اظہار کے قابل نہیں۔ کی نے کیاا چھا کہاہے، بیت: (ترجمہ) راز کا پردہ سے باہرآ نامصلحت کے خلاف ہے در ندرندوں کی مجلس میں تو ہر شم کی خبر موجود ہے۔ اور بالفرض كسى راز كے اظہار كا قصد بھى كياجائے توالىي عبارت كہاں آئے جوان اسرار

ان اسرار کاعلم ایسے ہی شیخ کی توجہ سے حاصل ہوسکتا ہے جس نے اس ولایت میں کمال اتصاف پیدا کیا ہواور ان اسرار کے فیض سے فیضیاب ہو چکا ہوور نہ ان اسرار کی فیض سے فیضیاب ہو چکا ہوور نہ ان اسرار کی دریا ہوں کہ اس وقت سالک کا کی دریا ہوں کہ اس وقت سالک کا

باطن اسم الباطن کے مسمی ومصداق کا مظہر بن جاتا ہے، بجھنے والے مجھے گئے اور اس ولایت کے وقت سالک کے تمام بدن میں وسعت وفراخی بیدا ہو جاتی ہے اورلطیف لطیف احوال سارے جسم پر وارد ہوتے ہیں۔ جب حضرت بیرد تنگیرنے اپنے غلام پر اس مقام تک توجہ فر مائی تو مجھ کو ایک ایسی ضرورت پیش آئی جس کی وجہ ہے میں نے رامپور جانے کا قصد کیااور حضرت بیرد تنگیر کی خدمت مبارک میں رخصت کی درخواست کی تو حضرت نے اپنے یاروں کے مجمع میں خلافت کی خلعت عطا فر مائی اور اپنا ملبوس خاص (لینی کلاہ وقیص وعصا وسجادہ) مرحمت فر مایا اور خاص اینے ہاتھ کے ساتھ کلاہ مبارک میرے سر پر رکھا اور قبیص بہنائی اور میدالفاظ اپنی زبان مبارک پر ندکور فرمائے (جیے حضرت مرزا صاحب قبلہ نے مجھ کواپنی خلافت کے ساتھ ممتاز فر مایا، ویسے ہی ہم نے بھی جھے کوطریقہ کی اجازت عطاکی )۔اس کے بعدارشادفر مایا کہ خاندان قادری اور چشتی میں بھی ہم جھے کو توجہ دیتے ہیں۔ بیفر ما کر بندہ کواینے زانو مبارک کے برابر بٹھلالیا اور ہر دوعالم ربانی وعارف سبحانی مولانا خالدرومی اور حضرت مولوی بشارت الله صاحب بھڑا بچی کوبھی جو جناب پیردنگیر کے برگزیدہ اور مخلص احباب میں ہے ہیں، بندہ کے قریب ہی بھلالیا۔ بعدازاں آپ نے پہلے بروح پاک حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنه فاتحه پڑھ کرنسبت قادری میں توجه دی ، نتیجه میہ ہوا که مراقبہ میں کیا دیکھا ہوں که جناب مبارک حضرت غوث الثقلين رضي الله تعالي عنه تشريف فرما ہوئے اور اپنے غلام (مصنف رسالہ) کی گردن پراس صنع ہے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے دونول یاؤل مبارک میرے سینہ کے برابر ہیں اور آپ نے اپنے سر پرایک جڑاؤ درخشاں تاج رکھا ہوا ہے اور بدن میں مکلف لباس پہنا ہوا ہے اور آنخضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انوار

مبارک مجھ کوا حاطہ کئے ہوئے ہیں اور میں آنخضرت کی نبست کے رنگ میں رنگیں ہوگیا ہول۔ بعدازاں حضرت بیرد نظیرنے میرے زانو پر ہاتھ مار کرفر مایا کہ لے اب میں جھے کو نسبت چشتیه میں توجه دیتا ہوں ،خبر دار ہوجا۔ادر بارواح مبار که خصرت چشتیہ فاتحہ پڑھ کر توجه فرمانی شروع کی۔ دیکھا کیا ہوں کہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عین الدین وحضرت خواجه قطب الدين وحضرت خواجه فريد الدين تنتج شكر وحضرت سلطان المشائخ نظام الدين اولياء وحضرت مخدوم علاؤ الدين على صابر قدس الله تغالى ارواهم تشريف لائے ہیں اور ان اکا ہر میں ہے ہرا یک کی نسبت کا نور میں نے جدا جدا معاینہ کیا اور نیز ان اکابر کی نبست کے آثار اینے اندریائے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت نظام الدین نے اپنی کمال محبوبت کے ساتھ ظہور فرمایا اور آپ کے پاؤں مبارک میں مہندی کا اثر معلوم ہوا۔ جب بیتمام معاملہ گذر چکا تو حضرت پیردشگیر نے فرمایا کہ کیا تونے اکابر کی نبیت جدا جدا در یافت کر لی ہے۔ بندہ نے عرض کیا کہ جی ہاں حضور کے نقید ق سے دریافت کر چکاهول،اگرارشاد بهوتو جدا جداعرض کروں۔اس پرفر مایا که خاموش ره اور پیه اسرارلوگوں سے پوشیدہ رکھاور اپنا خاص دستخطی اجازت نامہ اپنی خاص مہر سے مزین فر ما کر بندہ کوعنایت فرمایا اور وہ اجازت نامہ بیہ ہے جو بطریق اختصار اس جگہ لل کیا جا تا ہے۔

بهم الثدار حن الرحيم.

حمدوصلو ق کے بعد فقیر عبداللہ معروف بیفلام کی عنہ گذارش کرتا ہے کہ صاحبز ادہ عالی نسب صاحب فضائل و کمالات حافظ محمد ابوسعید کو (اللہ اسکو دارین میں سعائمند کرے) اسب صاحب فضائل و کمالات حافظ محمد ابوسعید کو (اللہ اسکو دارین میں سعائمند کرے) اسپے آباء کرام رحمۃ اللہ معلم کی باطنی نبست کے حاصل کرنے کا اشتیاق پیدا ہوا بناء علیہ اسپے آباء کرام رحمۃ اللہ معلم کی باطنی نبست کے حاصل کرنے کا اشتیاق پیدا ہوا بناء علیہ

انہوں نے اس فقیر کی طرف رجوع فر مایا ،فقیر نے باوجودا پی تمام اس عدم لیا تی کے ان کے بزرگوں کے حقوق کی رعایت کے باعث ان کے سوال کی اجابت سے کسی طرف جارہ نہ دیکھا اور ان کے لطا نف پر تو جہات کی شئیں۔خدا تعالیٰ کی مہر بانی سے بطفیل بیران کبار رحمة الله محمور ، معرصه میں ان کے لطا نف کوجذبات الہید نے آیا یا ( كيونكه ميرامعمول بيه يه كه لطا نف خمسه پر يكبارگي اپني توجهات عمل مين لا تا هول) و نيزان کوتوجه اورحضور و کیفیات وبعضے علوم واسرار حاصل ہوئے اوراس توجہ کی وجہ ہے ایک نوع کا استبلاک ان میں پیدا ہوا اور فنا کا رنگ ان کے باطن میں ظاہر ہوا اور تو حید حالی کے برتو کے حضور نے بندوں کے افعال کوان کی نظر سے پوشیدہ کردیا اور انہوں نے ان افعال کوحضرت حق سبحانهٔ کی طرف منسوب پایا ، پھران کےلطیفه نفس پراس کےعروج و نزول کے ساتھ توجہ ڈالی گئی تو وہ اس مقام میں ان حالات کے اندرمستہلک ہو گئے اور اپنے صفات کو حضرت حق سبحانۂ کی طرف منسوب پایا اور ان کے انا کواس قدرشکتنگی حاصل ہوئی کہا ہے او پرلفظ انا کا اطلاق دشوار جانا اور ان کے باطن پر وحدت شہود کا نورجیکا اورتمام ممکنات کوحضرت حق سجانهٔ کے وجود وتو بع وجود کا آئینه شناخت کیا۔ بعد ازاں ان کے عناصر پرتوجہ و نیزنسبت کے انواز کا القاء کیا جار ہا ہے اور انہوں نے عناصر کے جذب وتوجہ کو مجمی معلوم کر لیا ہے فالحمد لله علی ذالک۔ اوراس جگہ میں نے جو پچھ بھی لکھا ہے اور ان کے ان تمام حالات و واردات کو میں نے خود بھی معلوم کر لیا ہے اور میرے یاروں نے بھی ان کے ہارہ میں خدائے حق سبحانہ کے ان تمام عنایات کی شہادت دی ہے فالحمد لله علی ذالک۔اور خدائے کریم کارساز سبحانہ کے کرم سے بطفیل مشائخ كرام رحمة الله يهم ميں اميدوار ہوں كه بشرط التزام صحبت ان كو بہت مجھ تر قيات

حاصل ہوں گی۔اللہ تعالی پرتوبیام ہرگر ہرگر کی طرح بھی دشوار نہیں ہے۔لہذاان کو طریقہ نشتبند میہ مجدد میں تعلیم کی اجازت و ہے دی گئی کہ خدائے پاک کی عنایت و مہر بانی سے اذکار و مراقبات کی تعلیم دیا کریں اور طالبوں کے دلوں میں سکینت و اطمینان بھی القاء کیا کریں اور فاتحہ بہنیت ایصال ثواب بارواح طیبہ مشائخ قادریہ و چشتیہ رحمۃ اللہ علیم بھی پڑھی گئی تا کہ ان کوان کبرائے عظام کے ساتھ توسل حاصل ہواور نیز ان کے باطن میں ان اکا بر کے فیوض و برکات واصل ہوں۔اور ان دوطریقہ علیہ میں جو کوئی ان باطن میں ان اکا بر کے فیوض و برکات واصل ہوں۔اور ان دوطریقہ علیہ میں جو کوئی ان میت سے توسل چاہے، میاس سے بیعت لیں اور ان حضرات کا شجرہ اس کو عنایت فرما ئیں اور مطریقہ نشتند میہ مجدد میں گلقین اور اس کے موافق اس کی تربیت فرما ئیں۔اے خدا تو ان کو مقین و پر ہیزگاروں کا امام و پیشوا بنا ہمین۔

یبال تک ہمارے پیر دشگیر کا کلام تمام ہوا اور میراسلوک تمام ہونے کے بعداس اجازت نامہ میں حضرت پیر دشگیر نے اور عبارت زیادہ فرمائی، انشاء اللہ ای رسالہ میں کی اور جگہ اجازت نامہ تبرک کے طور پر درج کروں گا۔

فصل

کمالات ثلثہ بینی کمالات نبوت وکمالات رسالت وکمالات الوالعزم کے بیان میں

چند ماہ کے بعدرام پورسے جب میں نے واپس آکر حضرت پیرد نظیر کی قدم بوی کا شرف صاصل کیا تو حضرت پیرد نظیر کے فلام کے عضر صاصل کیا تو حضرت پیرد نظیر نے اس سال کے ذیقعدہ مہینہ میں اپنے غلام کے عضر خاک پر توجہ فر مائی اور کمالات نبوت کا فیض (یعنی بخلی ذاتی دائی) میرے اس لطیفہ

بروار د فرمایا، اس مقام کے علوم ومعارف بس میدی بیں کہتمام علوم ومعارف مفقود ہو

تمام حالات ہی ہے اس مقام میں بے رنگی اس مقام میں بے رنگی الوقت ہوجاتی ہے اور مصل میں ہوجاتی ہو اور مصل میں ہولی علم بدیمی ہو استدلالی علم بدیمی ہو

جائیں اور باطن کے شاخت ہو جائیں اور اطن کو شاخت ہو جائیں اور اور کے اور کا کہالات نبوت ایمانیات اور عقائد میں اور ہو جاتی ہے اور ہو جاتی ہے اور

جاتا ہے اور اس مقام کے معارف انبیاء کرام کی شریعتیں ہیں۔اس مقام میں باطن کی وسعت اور فراخی اس قدر بردھ جاتی ہے کہتمام ولایت (عام اس سے کہولایت صغریٰ ہو یا ولایت کبری یا ولایت علیا) کی وسعت وفراخی اس نسبت کے پہلو میں محض ناچیز اور تنگی تنگی ہے اور پھھ بھی نہیں۔ان ولا یات کے آپس میں تو البته ایک قسم کی مناسبت پائی جاتی ہے گوصورت اور حقیقت کی ہی مناسبت ہوولیکن اس جگہ وہ نسبت بھی مفقو د ہے اور باوجودمفقو دہوجائے تمام معارف کے اور بے شناخت ہوجائے تمام حالات باطن کے اور پیدا ہوجانے ماس و ناامیدی کے اور معلوم کر لینے اپنے قصور کے اس حد تک کہ کا فر فرنگ ہے بھی اپنے آپ کو بدتر جاننے لگے حقیقتا وصل عربانی (بے تحابانہ میل و ملاپ) اس مقام میں حاصل ہوتا ہے اور اس سے پہلے جوجو وصل بھی تھے وہ تو صرف وہم و خیال ہی کے دائر ہیں داخل تھے اور ایک نوع کا سراب تھا، آب نما وہاں پرتو پانی کے پیا ہے کے ہاتھ میں سوائے حسرت اور ندامت کے اور بچھ بھی حاصل نہ تھا۔حضرت پیر وتتكير كى توجهات ہے جب اس غلام پر بيہ مقام مكثوف ہوا تو رويت كے مشابہ معاملہ ميسر آیا آگر چہوہ رویت نہ تھی کیونکہ اس کے دعدہ کاکل وموقع تو آخرت ہے، ہم اس پرایمان

رکھتے ہیں ولیکن جو معاملہ یہاں پر حاصل ہوتا ہے ولایت کے مشاہدات کی نسبت وہ بھی رویت ہی کی مانند ہے اور جیسے آخرت کی رویت عالم خلق ہی کے ساتھ مخصوص ہے ویسے ہی اس جگہ کا معاملہ بھی عالم خلق ہی کے حصہ میں ہے۔ عالم امر کے لطا نف تو اس جگہ کھن لاشی ہوجاتے ہیں۔علی ہزالقیاس لطیفہ نفس اور عناصر ٹلٹہ بھی اس مقام پر ناچیز ہوجاتے ہیں۔ بیمعاملہ تو عضر خاک کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اگر دوسرے عناصر کواس دولت سے پچھ حصہ ملتا بھی ہے تو صرف ای لطیفہ کے قبل و تبعیت ہی سے ملتا ہے۔ تربعت کے تمام احكام اورغیب كی تمام خبرین لیخی حق تعالی كا وجود اور اس سجانهٔ کے صفات اور ای طرح قبركامعاملهاورحشرو مافيهما اوربهشت ودوزخ وغيره وغيره جس جس امركي مخبرصادق مثلاثہ نے خبر دی ہے، اس مقام میں بیرسب کے سب بدیمی اور عین الیقین ہو جاتے علیت کے خبر دی ہے، اس مقام میں بیرسب کے سب بدیمی اور عین الیقین ہو جاتے ہیں۔مثلاً اگر کوئی مخص کیے کہ اللہ تعالی موجود ہےتو اس میں کوئی شک وشبہ ہیں پایا جاتا اور نداس برکسی دلیل کی حاجت پڑتی ہے جیسے مبشاہدے کی چیز میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شخص مثلاً زید کے موجود ہونے کی خبر دے تو سامع دلیل کامختاج ہوتا ہے، وجودت میں ہیں ہوتا۔اوراس مقام میں حضرت حق سبحانہ کا وجود آئینہ کی مانند ہو جاتا ہے اور اشیاء کا وجود ان صور توں کی مانند جو آئینہ میں نظر آتی ہیں ، ہوجاتا ہے۔ کیونکہ ان صورتوں کا وجودتو وہم وخیال ہی میں ہے اور آئینہ کا وجود واقع اور نفس الامر میں ہے ولیکن ظاہری آئینہ میں پہلےصورت محسوں ہوتی ہے پھر بعد میں آئینہ اور اس مقام میں اس کے برخلاف اول اول آئینہ کا وجود دیکھنے میں آتا ہے پھر کہیں بنظرغور کرنے کے بعد اشیاء کا وجود د کھائی ویتا ہے۔لہذاحضرت حق سبحانهٔ کا وجود بدیمی ہوجاتا ہےاورممکنات کا وجو د نظری\_ اس سے زیادہ تعجب ناک معاملہ سنوکہ اس مقام کی بلندی اور بساطت اور بےرنگی کے باوجود جب اس مقام کا بورا بورا انکشاف حاصل ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقام تو بالکل نظر کے روبر وہی تھا، اس وقت جیرانی بڑھ جاتی ہے کہ باوجود محاذی و قریب تر ہونے اس مقام کے اتنی مدت تک کیوں نہیں نظر آتا تھا اور ہم نے کیوں نہیں آ تکھیں کھولیں اور اپنے مقصود کو لطائف عالم امر کے کوچوں میں کیوں تلاش کرتے رہے۔طرفہ تربیکه اس مقام کے حصول کے واسطے صوفیہ میں جواذ کارمعمول ہیں ، کچھ بھی مفيد نبيس ہاں البتة قرآن مجيد كى باتر تيل تلاوت اور باآ داب نماز كى ادائيكى اور جواذ كار حدیث شریف سے ثابت ہیں، بیسب اس مقام میں ترقی بخش ٹابت ہوئے ہیں۔علم حدیث کے مخل اور حبیب خدا علیہ کی سنن کی اتباع سے اس مقام میں ایک طرح کی توت اورنورانیت پیدا موتی ہاور قاب قوسین او ادنی کراز کی حقیقت اس دائرہ میں منکشف ہوتی ہے آگر چہ ہرسابق مقام میں اس معرفت کا تو ہم تو ضرور پیدا ہوا تھا مگر وہاں برمعاملہ صرف ظلال یا صفات ہی کے ساتھ تھا اور بہاں برتو خود حضرت ذات تعالی و تقذی کے ساتھ ہے۔اس معاملہ کی تفصیل جو پچھاس نافہم قاصر کے فہم میں آئی ہے، کھی جاتی ہے، ہوش کے کان سے سنیں۔سالک کوصفات واجبی میں جب کما يسنبغبى فناوبقاحاصل بموكى اورصفات كوتوحضرت ذات كيماتهوقرب لاعين ولاغير حاصل ہے، اور سالک نے اس فنافی الصفات کی وجہ سے اس قرب کا حصہ لے لیا ہے تو سالك اب خواه مخواه قرب قاب قوسين كا قائل هوگا اور جب سالك مرتبه حضرت ذات میں فانی ہوگا اور اس مرتبہ میں بقائجی حاصل کرے تو اب لامحالہ قرب اوادنیٰ کے حصول کا مدعی ہوگا۔اب رہی اس معاملہ کی بوری بوری حقیقت سواس کا انکشاف کشف ہی ہے

ممکن ہے،تقریر وتحریر میں تو ہرگز آئی نہیں سکتا۔اگر پھے کہا بھی جائے تو خدا جانے کوئی کیا سمجھے (لہذ ااتنے پر ہی کفایت کی جاتی ہے)۔

باقی رہاسردنیٰ فتدلی جواس مقام پر مکشوف ہوتا ہے وہ تواس مقام (قاب قوسین اوادنیٰ) ہے بھی زیادہ نازک ہے۔ لبذااس کے بیان کے میدان سے عنان قلم پھیری جاتی ہے کونکہ عوام کا فہم بلکہ خواص کا بھی اس سے قاصر ہے۔ جانا چاہئے کہ مشاکخ کرام نے بچلی ذاتی دائی میں ترتیب وارتین مرتبے ثابت کئے ہیں۔ پہلا مرتبہ میں مشاکخ کرام نے بچلی ذاتی دائی میں ترتیب وارتین مرتبہ ثابت کے ہیں۔ پہلا مرتبہ میں کمالات نبوت کا قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس امر کا بیان مذکور ہوا۔ اور اس مرتبہ میں ذات منشاء کمالات نبوت کا مراقبہ کرتے ہیں۔

دوسرامرتبہ کمال رسالت کا ہے اوراس مرتبہ میں ذات منشاء کمالات رسالت کا مراقبہ فرماتے ہیں اور اس مقام کا فیض سالک کی مجموعی ہیئت وحدانی پروار دہوتا ہے اور ہیئت وحدانی سے اور اس مقام کا فیض سالک کی مجموعی ہیئت وحدانی سے ہیئت وحدانی سے

ھے مراد ہے۔جوہر کے بعد ان دونوں کی ہیئت بیدا ہو گئی ہے۔

عیاہے کہ مختلف التاثر

ہیئت وحدائی سے مجموع مسن حیث مجموع مسن حیث ایک کے تصفیہ و تزکیہ ایک دوسری مجموعی ایک دوسری مجموعی جیسے مثلاً کوئی شخص

چنددواؤں سے ایک مجون مرکب تیار کر ہے تو پہلے ان میں سے ہرایک دواکوکوٹ چھان کرر کھ لیتا ہے، بعدازاں تمام کوفند یا شہد کے قوام میں حل کر دیتا ہے۔ اب تمام مذکورہ ادو یہ ایک دوسری ہیئت اور دوسرے خواص بیدا کر کے ایک خاص مجون کے نام سے موسوم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی سالک کے لطائف عشرہ ایک دوسری صورت وشکل بیدا کر

کے اس مقام اور مقامات فو قانی میں کثرت کے ساتھ عروق حاصل کرتے ہیں اور اس سال کے ماہ ذی الحجہ میں حضرت پیرد تھیر نے اسپنے اس غلام کی ہیئت وصدانی پر توجہ فر مائی اور اس طرح ہر مقام فو قانی میں کے بعد دیگر ہے مقامات مجد دید کے آخر تک ایک ایک ماہ توجہ دیتے رہے اور کمالات رسالت سے فیض وار دہوتا رہا اور اس مقام میں بہ نسبت مقام سابق این انوار کثرت کے ساتھ اور وسعت و بے رنگی بھی بکثرت وار دفر مائی ۔ اس مقام کی نسبت مقام تحق نی ہر مقام فو قانی کی نسبت مقام تحق نی کے ساتھ ایس کے ساتھ ایس ہے جیسے مغز کی نسبت بوست اور حھلکے کے ساتھ ۔

بعدازاں تبسرے مرتبہ یعنی کمالات الوالعزم میں حضرت پیردشگیر نے توجہ فرمائی اوراس مقام کافیض اپنی کمال بلندی اور کثرت کے ساتھ ہیئت وحدانی پروار دہوا۔

کمالات الوالعزم کا اس مقام میں قام میں قام میں قام میں قرآئی کے اسرار کھلتے برزرگوں کوتو ان اسرار محبوب جومحت ومحبوب

دائره کمالات الوالعزم اس جگه ذات منشاء مراقبه کرتے ہیں اور مقطعات و متشابهات ہیں۔ اور بعض میں۔ اور بعض کا محرم راز بنا دیا جاتا

کے درمیان ہوگذر ہے ہیں اور صبیب خدا علیہ کی اتباع کے باعث آنجنا بعلی وعلی المه الصلوٰۃ والسلام کے خاص پس خوردہ میں سے حصہ عطا فرماتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت ہیرد تنگیر نے اپنے اس غلام کواس مقام میں اپنی مخصوص توجہ کے ساتھ سرفراز فرمایا، انہی دنوں میں اس بدنام (مصنف رسالہ) پران حروف میں سے ایک حرف کے اسرار کمشوف ہوئے۔ غالبًا وہ حرف "سے یا کوئی اور تحریر کے وقت مجھے یا دنہیں اسرار کمشوف ہوئے۔ غالبًا وہ حرف "سے یا کوئی اور تحریر کے وقت مجھے یا دنہیں

ر ہا،ان اسرار کے بیان کی گنجائش بشر کے حوصلہ میں نہیں ہے۔اگر بیان میں آویں بھی تو متکلم بے تاب اور سامع بے ہوش ہوجائے اور برتقز پرتشلیم اگر پچھ بیان کرنا بھی جا ہے تو ان اسرار کے بیان کے لئے وہ عبارت کہاں سے آئے جوان کو بیان کرے۔اور اگریہ اسرارممكن الاظبهار بهوت توالبيته امام طريقه حضرت مجدد الف ثاني رضى الله تعالى عنهان اسرار میں سے ضرور پچھ نہ بچھار شادفر ماتے۔ بیمیند درویش بلکہ درویشوں کی ننگ و عار کو کیاحق حاصل ہے کہان چیزوں کے نام تک بھی لے الیکن جناب الہی جل شانۂ کے شکر اور حضرت بیرد تنگیر مد تھم العالی کے احسان کے اظہار کے واسطے ایسی گفتگو تربیس آئی۔ جاننا چاہئے کہ جس وفت سے باطن کا معاملہ ہیئت وحدانی کے ساتھ پڑتا ہے تبھی سے باطن کی ترقی فقط تفضل (فضل خداوندی) ہی سے وقوع میں آتی ہے، کسی ممل کا بھی اس میں دخل نہیں رہتا، اگر چہتمام مقامات میں فضل خداوندی کے بغیر کسی عمل سے بھی ترقی ممکن نہیں مگر اعمال اسباب کی مانند تو ضروری ہیں، ولیکن ان مقامات میں تو اسباب کا بھی کوئی وظل نہیں۔ دیکھیوذ کرکو،اگر چہ کدورات بشری کے زائل کرنے میں پورا پورا اثر ہے ولیکن باطن کی ترقی میں نتیجہ بخش واقع نہیں ہوتا۔مثلاً سالک جب ذکر اسم ذات یا نفی واثبات یا جملیل لسانی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو دیجھتا ہے کہ ان مقامات میں وہ ذکر نہیں پہنچا اور راہ ہی میں رہ جاتا ہے۔ مگر جب لفظ محمد رسول اللہ علیہ تہلیل کے ساتھ ملاوی اور درود بھی اس کے ساتھ ملا کر پڑھے تو البتہ مقامات فو قانی میں ایک نوع کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ لفظ مبارک محمد رسول اللہ علیہ کے وسعت تہلیل کی نبیت زیادہ معلوم ہوتی ہے اور قرآن مجید کے سبب سے ان مقامات میں تر قیات واقع ہوتی ہیں۔اورسالک جس مرتبہ میں پہنچتا ہے،قر آن مجید ہی کے ذریعہ ہے پہنچتا ہے۔ جانا چاہے کہ کمالات الوالعزم سے دوطرف راستہ جاتا ہے۔ اس میں مرشد کو افتیار ہے کہ طالب کوجس طرف چاہے ای طرف لے جائے۔ ایک راستہ تو حقائق الہید کی طرف جاتا ہے یعنی حقیقت کعبہ وحقیقت قرآن وحقیقت صلوٰ قر کیطرف، اور دوسرا راستہ حقائق انبیاء سے مراد حقیقت ابرا جمی و حقیقت ابرا جمی و حقیقت موسوی وحقیقت ابرا جمی کی حقیقت احمدی علیم مالسلام ہے۔ حضرت پیردشگیر نے اس غلام کو پہلے حقائق الہیہ کی طرف توجہ فرمائی، لہذا حقائق الہیہ کوحقائق انبیاء پر میں نے مقدم کیااور انہی کے بیان میں مشغول ہوتا ہوں۔

فصل

حقائق الهي يعنى حقيقت كعبها ورحقيقت قرآن اور حقيقت صلوة

#### کے بیان میں

محرم الحرام من بارہ سوچیبیں ہجری (۱۲۲۱ھ) کے آخر میں جب کہ راتم الحروف (مصنف) کوحضرت بیروشگیرنے کمالات الوالعزم تک توجه فر مائی تو رام بور کا میں نے قصد کیا اور اس سال کے ماہ جمادی الثانی میں پھرحضور پر نور کی خدمت میں حاضر ہوا تو

شروع میں حقیقت اس جگه حضرت حق مشہود ہوئی اور الشان ہیت طاری زات کامراقبہ

وائره حقیقت کعبدربانی

آپ نے مادر جب کے سے سے معید میں توجہ فرمائی۔ سیحانہ کی عظمت و کبریائی میں میں برایک عظیم میں اس مقام میں اس

کرتے ہیں جو تمام ممکنات کی مبحود ہے اور اس کے چند ہی روز میں اس مرتبہ مقد سہ میں فنا وبقاحاصل ہوئی، میں نے اپنے آپ کواس شان سے موصوف پایا اور تمام ممکنات کی توجہ ا پی طرف دیکھی۔اگر چہ کمالات کے مرتبہ میں بہت ی بے رنگیاں حاصل تھیں اور ان مقامات میں اس قدرنہیں کیکن نسبت باطن کی بلندی ووسعت زیادہ ہے زیادہ ہے اور حقائق انبیاء میں باوجوداس تمام بلندی ووسعت کے حقائق الہیدے بے رنگی بھی بہت کم ہے۔اس کاراز بندہ کے ناقص خیال میں جو پھھ تا ہے وہ سے کہ سالک کواس مقام پر فنا و بقا مرتبہ ذات بحت میں حاصل ہوتی ہے اور سالک اس مرتبہ مقدسہ کے اخلاق کے ساتھ متخلق (موصوف) بھی ہوجا تا ہے، تو بالضرور سالک کی مدر کہ ذہن) میں ایک نوع کی ایسی قوت تو پیدا ہوجاتی ہے کہ جس کے باعث فو قانی نسبتوں کا ادراک تو کر لیتا ہے مراس کی وجہ سے ان فو قانی مقامات کی بے رنگی کو دریا فٹ نہیں کرسکتا۔ مصرع: کہ رستم را کشد ہم رخش رستم را۔ (ترجمہ) رستم پہلوان کورستم ہی کا گھوڑا اٹھا سکتا ہے۔ ( فو قانی نسبتوں کے ادراک کی وجہ رہے ) کہ کمالات کی نسبت اور فو قانی نسبتیں ایک ہی جنس کی معلوم ہوتی ہیں ،اگر چہ بیرجنسیت ومناسبت صورت ہی صورت میں کیوں نہ ہو، بلکہ کمالات کی نسبت میں اس وجہ ہے ہے رنگی حاصل تھی کہ سالک کواس ہے قبل (یعنی مر تبدولا یات میں ) فنا و بقاصرف صفات وشیونات کے مرتبہ ہی میں حاصل ہو کی تھی اور اس کی مدر کہ میں قوت بھی اس قدر پیدا ہوئی تھی۔لہذا حضرت ذات کے مرتبے کا ادراک اس پر بہت ہی د شوارتھا،اس لئے کہ ولایت کے کمالات اور مرتبہ ہے حاصل ہوئے تھے اور مرتبہ نبوت کے کمالات اور قتم سے ہیں۔ بید دونوں آپس میں کچھ بھی مناسبت نہیں رکھتے۔اگر چەصورى بی صوری مناسبت کیوں نہ ہو۔اوربعض ا کابر کابی قول

كەمرىنە دلايت مرىنە نبوت كاظل ہے فقير (مصنف رسالە بزا) كےنز دىك يايە ثبوت كوبيس پہنچا۔اور جو پچھ میں نے دریافت کیا ہے وہ مدہے کہ ان دونوں میں باہم کوئی نسبت بھی متحقق نہیں ہاں البت مرتبہ کمالات وحقائق الہیٹلشہ کے مابین ایک نوع کی نسبت ثابت ہے۔ بلکہ بعض مخفقین فن نے تو میر می مایا ہے کہ حقائق الہید کمالات کی بہنست ایسی ہیں جیسے دریا کی موجیں۔اس کلام کامعنی بیہ ہے کہ چونکہ کمالات میں ذاتی دائمی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے تو لامی له ہرفو قانی نسبت مرتبہ ذات ہے کسی طرح با ہرہیں ہوسکتی۔اسی وجہ ہے لفظ امواج کا اطلاق یہاں پر بالکل سیح ہے۔اوراس بارے میں جو پچھ مجھ ناقص العقل کے نہم وا دراک میں آیا ہے وہ بیرے کہ حقائق کی نسبت میں وہ اشیاء ظاہر ہوتی ہیں جو کمالات کی نسبت میں ظا ہرنہیں۔مثلاً کعبہمعظمہ کی حقیقت میںعظمت و کبریائی اور تمام ممکنات کی مبحودیت اس طرز برظہور کرتی ہے کہ اس کے ادراک میں عقل بھی عاجز اور لنگ رہ جاتی ہے۔ اور میں معلوم كرتا ہوں كداس عالى مرتبه كاحصول مرشد كى ان مقامات ميں توجه كرنے كے بغير نہايت ہی دشوار ہے الا ماشاءاللہ۔

اور جب حضرت پیروستگیر نے قرآن مجید کی حقیقت میں توجہ فرمائی تو میں نے مراقبهمی معاینه کیا کے عظمت و کبریائی کے سراوقات (شاہی پردوں) کے اندر میں نے عبكه يائى اور ميں نے عالم مثال ميں ايباد يكها كه كويا ميں كعبه كى حصت پر جراھ كيا ہوں اور زینہ سے حقیقت قرآنی و بال برایک زیندر کھا ہے، میں اس ہے مراد حضرت ذات کی مين داخل بو كميا اور حقيقت قرآني وائزه فراخی کا ابتدائی مرحلہ ہے یے چونی و بے کیفی کی وسعت و حقيقت قرآن مقام ہےشروع ہوتی ہے یعنی اور حضرت ذات کی وسعت اس

وہ حالات و کیفیات ظاہر ہوتے ہیں جو وسعت کے شبیبہ ہیں در نہ لفظ وسعت کا اطلاق اس جگہ

عبارت والفاظ کے درمیان تنگی کی وجہ سے ہے اور محبوب حقیقی کے عنچہ دہن کا کھلنااس مقام میں معلوم ہوتا ہے۔خوب سمجھ لو اور کسی قتم کی کوتا ہی نہ کرو اور کلام اللہ کے بطون (مخفی راز) ای مقام میں ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کا ایک ایک حرف دریائے بے کناریایا، جو کعبہ مقصود تک موصل (پہنچانے والا) ہے۔

ایک اور عجیب تر نکته سنو که با وجودان تمام مختلف تصص و حکایات کے اور متبائن اوامرونوای کے قرات کے دفت اقسام اقسام کے اشیاء اور انواع انواع کے اسرار کھلتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی قدت کاملہ اور اس کے اسرار بالغہ معرض ظہور میں آتے ہیں۔ دیکھو تمام عوام کی تعلیم و تفہیم کی خاطر تو قصص و حکایات انبیاء علیہم السلام کے ذکر فر مائے گئے اور نی آدم کے ارشاد وہدایت کے واسطے احکام شریعت ارشاد کئے گئے اور قر آن کریم کے رفول کے باطن میں کیا کیا گیا تیا اور کیے کیے معاملے موجود ہیں کہ جیرت پر جیرت بروطتی ہے۔ ہر ہر حرف میں ایک خاص شان کے ساتھ ظہور فر ماتا ہے اور جانباز وں کے دل کاشکار کرتا ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے۔ بیت: (ترجمہ) نہ اس کے حسن کی کوئی غایت ہے نہ سعدی کے خن کی نہایت ،استسقاء والاتو پیاسے کا پیاسا ہی مرجائے اور دریاویسے کاویسے ہی رہے۔

قرآن مجید کی تلاوت کے وقت قاری کی زبان شجرہ موسوی کا تھم پیدا کرتی ہے اور قرآن مجید کی قراُت کے وقت سارا قالب (بدن) زبان ہی زبان ہو جاتا ہے اور نبت کی بلندی اس جگہ تو اس درجہ کی ہے کہ کمالات کی نبیت باو جود اس اپنی تمام علو و وسعت کے کہ حقیقت کعبہ معظمہ باوجوداس عظمت و کبریائی کے حقیقت قرآن کے تخت میں مشہود ہوتی ہے اور اس مقام میں بے چوں حضرت ذات کی وسعت کے مبداء کا

مراقبہ کرتے ہیں اوران مقامات کے فیض کامل ورودسا لک کی ہیئت وحدانی بی ہے۔ زاں بعد حضرت پیروشکیر نے دائرہ حقیقت صلوٰۃ میں توجہ فر مائی۔اس دائرہ میں بے چوں حضرت ذات کی کمال وسعت مشاہرہ میں آئی۔اس مقام کی وسعت اور بلندي كاكيا حال بيان كرے بمراس قدرتو ضرور جان لوكه حقیقت قرآن مجیداس كا ایک جزو ہے اور دوسرا جزوحقیقت کعبہ ہے۔اس مقام کے واردات و کیفیات کی کیا وصف بیان کرے بالفرض اگر بچھ بیان بھی کرے تو کون سمجھے۔ کسی نے کیا بی اچھا کہا ہے، بیت: (ترجمه) اس کے دامن ناز کے سنجاف تک جاری خاکساری و نیاز مندی کی رسائی کہاں،اس نے اپنی آنکھ کی بلک اتن بلندی پڑبیں جھیکی کہاس کے سرمہ کے گرداگرو ہاری دعائی کے رسائی ہوجائے۔

اس مقام میں حضرت ذات ہے چوں کی کمال وسعت کا مراقبہ کرتے ہیں۔ جس جس سالک نے اس مقدس حقیقت سے پھھ بھی حظ حاصل کیا ہے وہ کو یا ادائے نماز کے وقت عالم دنیا ہے نکل کر عالم آخرت میں داخل ہوا جاتا ہے اور رویت اخروی کے مشابه حالت حاصل کرلیتا ہے۔ تکبیرتح بمہ کے وقت دونوں جہاں سے ہاتھا تھا اور دونوں جہاں پس پشت ڈال کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا تا ہوا حضرت سلطان ذی شان جل شانہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور بارگاہ جل جلالہ کی عظمت و کبریائی کی ہیبت کے آگے ایے آپ کوذلیل و ناچیز خیال کر کے محبوب حقیقی پر قربان ہوئے جاتا ہے اور قر اُت کے وقت موہوب وجود ہے جواس مرتبہ کے لائق ہے موجود ہوکر حضرت حق سجانہ کے ساتھ متکلم اوراس جناب سے مخاطب ہوتا ہے،اس کی زبان کو یا موسوی شجرہ بن جاتی ہے۔ چنانچدابھی ابھی حقیقت قرآن میں اس کا ذکر ہوا، جب رکوع کرتا ہے اور غایت درجہ کا

ادائے بچود کے وقت

ایک خاص جو قرب

خشوع بھی توبالضرورزیادہ قرب کے ساتھ ممتاز ہوتا ہاور تبیج کرنے کے وقت ایک اور خاص کیفیت سے مشرف ہوجاتا ہے۔ پھراب تو خواہ مخواہ حمد وثنا کرتا ہوا تو مہ کرتا ہے اور دوبارہ حضرت حق کے حضور میں برابر سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور قومہ کرنے میں میر نے فہم ناقص میں بیراز ہے تاقص میں بیراز ہے تاقص میں بیراز ہے تاقص میں بیراز ہے تا وائر ہ قیام سے بجدہ کی طرف حود کا ارادہ کرتا ہے تو دکا رابوتا ہوتا ہے اور خقیقت صلوق تا تاکہ اور خور کی جانب جانے کی تاکہ اور خور کی جانب جانے کی تاکہ اور خور کی جانب جانے کی تاکہ دور کی جانے کی تاکہ دور کی جانب جانے کی تاکہ دور کی تاکہ

صاصل ہوتا ہے اس کا کیا بیان کیا جائے۔ اس کے ادراک بیں توعقل بھی عاجز وقاصر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساری نماز کا خلاصہ بجود ہی بجود ہے۔ حدیث شریف بیں ہے کہ سجدہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے دوقد موں پر بجدہ کرتا ہے اور آیہ کریمہ و استجد و اقتسر ب ''اور بجدہ کر اور نز دیک ہو'' ای قرب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کی نے کیا ہی اچھا کہا ہے کہ (ترجمہ) بارباراس کے قدموں پر سردکھنا کیا ہی اچھا معلوم ہوتا ہی اچھا کہا ہے کہ (ترجمہ) بارباراس کے قدموں پر سردکھنا کیا ہی اچھا معلوم ہوتا ہے ، یارسے اپنے دل کا بھید کھولنا کیا ہی خوش آتا ہے۔

اور چونکہ قرب جود سے خیال ہوا تھا کہ عنقا (مطلوب حقیقی) دام آپھنسا لہذا اللہ اکبر کہتا ہوا جلسہ میں بیٹھ گیا یعنی اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے کہ میں اس کی کما حقہ عبادت کرسکوں اور سحما ینبغی اس کا قرب حاصل کرلوں اور اس سابق جرم کی جلسہ معانی مانگرا ہے کہ السلھ اغیف و لیے وار حسمنی النج ۔ پھراور زیادہ قرب طلب کرنے کے واسطے دوبارہ مجدہ کرتا ہے۔ از ال بعد تشہد میں بیٹھ کراس نعمت قرب طلب کرنے کے واسطے دوبارہ مجدہ کرتا ہے۔ از ال بعد تشہد میں بیٹھ کراس نعمت قرب

کے احسان وانعام پر باری تعالیٰ کی جناب میں شکر و تحیات بجالا تا ہے اور کلمہ شہادت کی وجدبيه ہے كدبيه سارا قرب وغيرہ كامعاملہ تو حيدور سالت كى تقىدىق واقر ار كے بغير ناممكن ہے۔ پھر درود شریف اس واسطے پڑھتا ہے کہ بیتمام تعمنیں انخضرت علیہ ہی کے فیل حاصل ہوئی ہیں اور ابرا میمی درود شریف اس وجہ سے اختیار کیا گیا ہے کہ ادائے نماز کے وفت محبوب حقیقی کے ساتھ خلوت میسر آتی ہے اور خاص ہم شینی اور یا خصوصیت مصاحبت (منصب خلت) تو صرف حضرت خلیل علی نبینا وعلیه الصلوٰ ۃ والسلام ہی کا حصہ ہے، گویا درودشریف کی برکت کے باعث اسی ندیمی وہم مینی کوطلب کرتا ہے۔

خوب مجهلوء جانتا جائيا ج كه جب ادائے نماز ميں اس كے سنن وآ داب كماحة بجالائے جائیں تو البتہ اس وقت نماز کی حقیقت اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔مثال کے طور پر جان لوکہ نماز کے آداب میں سے ایک میجی ہے کہ نمازی قیام کے وقت اپنی نظر سجدہ گاہ کی طرف رکھے اور رکوع میں قدموں پر اور بچود میں ناک کے نرمہ اور قعود ( بیٹھنے ) میں دونوں گھٹنوں پر۔اس کی اور ایسے ہی تمام آ داب کی بھی رعایت کرے اور بعض لوگ جو حضور وجمعیت کے خیال سے قیام میں آنکھ بند کر کے متوجہ ہوتے ہیں ، ان چیز وں سے لطائف كاحضورتوالبته بيدا ہوتا ہے مگر فو قانی نسبتوں كے حضور كے واسطے آئكھ بندكرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس جگہ تو ہرشم کا حضور قالب ہی کے واسطے ہے اور قالب کا حضور ان بی آ داب کی رعایت سے ہوگا جوسنت کے موافق ہوں اور نماز میں آنکھ بند کرنا تو برعت ہے اگر چہ حضور کے خیال سے جائز رکھا گیا ہے۔ایسے ہی قرآن مجید کی ساعت میں بھی اگر کسی خوش الحان ہے سنا جاوے تو ولایت کی نسبت ظہور کرتی ہے اور اگر سیج پڑھنے والے سے سنا جائے تو فو قانی حقائق کی نسبت ظہور کرے گی کیونکہ خوش آ وازی

کے ساتھ دل کی پوری پوری مناسبت ہے لہذا وہ مناسبت ظاہر ہوگی اور جب الفاظ کی صحت اور خب الفاظ کی صحت اور خارج سے حروف کی ادائیگی اور قرائت کی ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے ، گوخوش آوازی نہ ہو، تو خواہ مخواہ حقائق فو قانی جلوہ گرہوں گے۔

ازال بعد حضرت پیردنتگیر نے مقدس مرتبہ معبودیت صرفہ میں توجہ فر مائی۔اس مقام میں قدم کی مخبائش بالکل نہیں ہے اور قدمی سیر تمام ہو چکی کیونکہ وہ عابدیت ہی کے مقام تک تھی لیکن خدا کی عنایت ومہر بانی سے نظر کوموقوف نہیں کیا گیا اور سیر نظری ہوتی رہتی ہے۔ مصرعہ: (ترجمہ) ''اگر بیجی نہ ہوتا پھرتو بڑی بھاری آفت تھی۔'' پھر جب پیر وسیر نے اپنے غلام کواس عالی مقام میں توجہ فرمائی تو معاملہ میں کیاد بھتا ہوں کہ میں ایک مقام میں ہوں اس سے او پر کی جانب ایک بہت بڑا بلند بے رنگ مقام ظاہر ہوا، میں نے ہر چنداس مقام میں پېنچنا جاہا مگر نه بهوسکا۔ اس معبودیت صرف وقت معلوم بوا که بیمعبودیت صرفہ کا مقام ہے۔ قدم کی وہاں منجائش نہیں ہے۔ مرنظر جہاں تک پہنچے، اس کوتو مخبائش ہے۔ کی نے کیا بی اچھا کہا ہے بیت: (ترجمہ) تو تو بلندقامت درخت ہے، ہم تو صرف نظر باز دست نارس بین-" اور کلمه طیبه لامعبود الا الله کاراز اس مقام پرجلوه گر موا-صاف طور برظام موكيا كه در حقيقت مرنوع كى عبادت كااستحقاق بجز حضرت احديت مجردہ کے اور کسی کو بھی حاصل نہیں اگر چہاساء وصفات ہی کیوں نہ ہوں۔ممکنات ہجائے سارے کے سارے جو بھی ہوں ان کی حقیقت ہی کیا ہے کہ اس امر کی لیافت رکھیں۔ مد: شرك اس جكه ميں ہرگزنہيں رہتا بلكه نيخ وبن سے ا بھڑ جا تا ہے۔ مخفی ندر ہے كہ حقائق الہيد ك سيريبيل تك تقى -اب انبياء يبم السلام كى حقائق كابيان موتاب، كوش موش بيسنو

### فصل

## حقائق انبياء يبهم السلام يعنى حقيقت ابراميمي وحقيقت موسوى ، حقیقت محری اور حقیقت احمدی کے بیان میں

جانتا جائے کہ جیسے حقائق الہید میں ترقی محض تفضل پر موقوف ہے ویسے ہی حقائق انبیاء علیم السلام میں ترقی محبت پرموقوف ہے، جب حضرت پیردستگیرنے اپنے اس غلام کو حقيقت ابراميمي ميں توجه فر مائی تو ذات منشاء حقیقت ابرامیمی کا مرا قبدار شادفر مایا۔حضور کی مہر بانی ہے اس ایک توجہ میں اس مقام کی کیفیت مجھ پر وار دہوئی اور تھوڑ ہے ہی عرصہ میں اس عالی مقام (لیعنی خلت حضرت حق سبحانهٔ ) کے انوار واسرار فائض ہوئے۔اس مقام میں حضرت ذات کے ساتھ ایک خاص انس اور باخصوصیت خلوت بھی پیدا ہوئی اورحضرت ذات حلت وعظمت كي جانب ہے بھي اس عاجز كے ساتھ بہي معامله مغہوم ہوا

مقام میں حاصل مقامات میں اس ساتھ ظاہر نہیں مقام کو دوسر ہے عالی فضیلت ٹابت ہے

اور جو كيفيت اس عالى داره ہوئی ہے دوسرے عالی حقيقت اعني خصوصیت و کیفیت کے حقيقت ابراتبيمي ہوئی۔ پس اس عالی مقامات پرایک نوع کی

سكوي فضيلت جزئى فضيلت بى كوشم ہے۔اس مقام كى خصوصيت اس لئے ہے كداس مقام میں صفاتی محبوبیت جلوه گرہوتی ہے اور تیج ہم میں واحمدی میں ذاتی ۔اس عبارت کامعنے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی متعالی ذات جیسے اپنے آپ کو دوست رکھتی ہے ویسے ہی

اہیے صفات کو بھی دوست رکھتی ہے۔ پہلی قتم کو حقیقت محمدی و احمدی کہا جاتا ہے اور دوسری متم خلت کے نام سے موسوم ہوکر حقیقت ابرا جیمی کہلاتی ہے۔ محبوبیت صفاتی جیسے خدو خال، قد ورخسار کی محبوبیت اور اسی وجہ ہے اس مقام میں کامل بے رنگی نہیں ہے برخلاف ذاتی محبوبیت کے جبیبا کہ آئندہ انشاءاللہ نعالیٰ اس کا ذکر آئے گا۔حضرت بیر د تشکیر کومیں نے اس مقام (خلت ابراجیمی) میں ایک خاص شان کے ساتھ موصوف یا یا اوریقیناً جان لیا که آپ اس عالی مقام کے منصب دار ہیں۔اور بیمضمون حضور برنور کی خدمت عالی میں میں نے عرض کیا،اس پر فر مایا کہ ہاں میں بھی حضرت خلیل علی نبینا علیہ الصلوة والسلام كسيس مساته الني الك خصوصيت بإتابول ليكن حضرت حبيب خدا عليه ك غير كى طرف متوجهين موتا ولله وره ما احسن صدره " اورالله راك الله وره ما احسن صدره " اورالله راكان نیکی اور کیا بی غضب کاسینه۔'' اس مقام میں سالک کوحفرت ذات کے ساتھ اس نوع كالس پيدا ہوتا ہے كەغير كى طرف اگر چەاساء وصفات ہى كيوں نەہوں،رخ نہيں كرتا اور دوسری طرف منوجہ ہیں ہوتا۔ کو مشائخ کبار کے مزارات ہی ہوں اور غیر سے استمد ادواستعانت اس کوخوش نبیس آتی اگر چدارواح و ملائکه بی ہوں۔اوراس مقام میں درودابرا میمی کا،جونماز میں پڑھاجاتا ہے بار بارو بکٹرت پڑھناتر تی بخشاہے۔ اس کے بعد حضرت پیرونظیر نے محبت ذاتیہ صرفہ کے دائرہ میں توجہ فر مائی اور

اس جكهاس ذات كامرا قبدارشاد فرمايا جوحقيقت موسوى كامنشاء ہے اور خود اينے آپ كو دوست رکھتی ہے۔اوراس مقام کی کیفیت بڑے زور کے ساتھ وار دہوئی اور اللہ تعالیٰ کی تحسبیت لیخی خدا تعالی کی اپنی ذات ہے محبت و دوسی جوحقیقت موسوی کے نام سے موسوم ہے، آشکارا ہوئی۔ اور بعض بزرگول نے جوحضرت موی علیہ السلام کے واسطے

اگران ہر مگوں کی علیہ السائام حضرت
میہ اسائام حضرت
میہ امر بالکل مسلم،
رسالت اور

وائره محبت صرف

محبوبیت ٹابت کی ہے،
مراد بیہ کے حضرت مولیٰ
حق سبحانہ کے محبوب ہیں تو
اس کئے کہ نبوت و
الوالعزم کا مرتبہ محبوبیت

نہیں ہوسکتا۔انبیاءکرام علیہم السلام حضرت حق سبحانۂ کے محبوب ہیں اوران کی راہ اجتبا کی راہ ہے اور بیامر ہمارے مطلب کے ہرگز منافی ومخالف نہیں اور اگر ان ا کابر کی مراد یہ ہے کہ حقیقت موسوی ہے مرادمجو بیت ذاتیہ ہے جس طور سے حضرت مجد درضی اللہ تعالی عنہ نے حقیقت احمدی قرار دی ہے تو میل غور ہے اور مجھنافہم کے ناتص فہم میں نہیں آتا،اورصاحب طریقہ اور اس کے متبعین کے مکثوف کے بھی برخلاف ہے۔ایک روزیہ ممترین اینے یاروں میں ہے ایک شخص کواس مقام میں توجہ دے رہا تھا کہ بے اختیار ایک کیفیت مجھ پروارد ہوئی کہ بے ساختہ میری زبان پر بیآ بیکر بمہ جاری ہوئی رب ارنسی انسطر الیک مین اے مرے پروردگاردکھا مجھکو (اپناآب،) کمیں تیری طرف نظر كرول " ان عالى مقامات ميں ايسے الفاظ كاظہور اگر جدكم ہوتا ہے ليكن بياس مقام کی خصوصیات ہے۔عجب معاملہ ہے کہ اس مقام میں باوجودظہور محبت ز اتی کے استغناد بے نیازی کی شان بھی ظاہر ہوتی ہےاور بیضدین کا اجتماع ہے۔حضرت کلیم علی نبینا وعلیہ الصلوق والسلام ہے بعض موقعوں پر بعض ایسے کلمات صادر ہوئے جو بظاہر گتاخانہ مفہوم ہوتے ہیں ،ان کےصدور میں بھی رہ بی رازمضم معلوم ہوتا ہے۔اس جگہ يدرود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وعلى

كل جميع الانبياء والمرسلين خصوصاً على كليمك موسى مجمرتي بخشاہے۔

ازیں بعد حضرت پیردشگیر نے حقیقة الحقائق لینی حقیقت محمدی علی صاحبها الصلؤة والسلام ميں اپنے اس غلام پرتوجہ فر مائی اور اس مقام میں اس ذات کا مراقبہ ارشاد فر مایا جوآپ ہی اپن محبّ اور آپ ہی اپن محبوب ہے اور نیز حقیقت محمدی کا منشاء بھی ہے۔ اور اس جگہ حضرت پیر دستگیر کی عنایت ومہر بانی سے محسبیت نے جومجو بیت کے ساتھ ممتزج ہے،ظہور فرمایا۔ اور اس دائرہ میں ان دومرتبوں کے اجتماع کا بیان ایک خاص کیفیت رکھتا ہے جوتح ریے میں بورے طور بر دائره اس مرتبه میں تحبوبية ذاتبير

ممزجه

دین و دنیا علیه ساتھ ایک نوع

سيد عالم عليسته

نہیں آسکتی۔ اور فنا و بقا حاصل ہوئی اور سرور الصلوة والسلام کے كااتنجاد بهى ميسرآيا ـ اور

کے طفیل ایک بہت بڑے خاص مرتبہ میں مجھ کو پہنچایا گیا اور ایسے ایسے اسرار وراز ظہور میں لائے گئے جن کا اظہار فتنہ کے بیدار کرنے کا باعث ہے۔ رفع توسط کامعنی جس کے ا کابر اولیاء قائل ہیں، اس جگہ ظاہر ہوتا ہے اور بیہ امر بھی مشہود ہوتا ہے کہ اس شخص (صاحب واقعه) كوآل حضرت عليه الله الك خاص فتم كامعامله (واقعه) پيش آيا کہ دونوں (صاحب واقعہ اور حضور علیہ السلام) ایک ہی معثوق کے ہمکنار وہم بستر بیں اور بایں ہمہ صبیب خدا علیہ کے ساتھ ایک خاص قتم کی محبت پیدا ہوتی ہے اور حضرت امام الطريقت مجد درضي الله تعالى عنه كے قول كاراز بھى اس مقام ميں كھلتا ہے جو

آب نے فرمایا کہ خدائے جل شانہ کو میں اس کئے دوست رکھتا ہوں کہ وہ محمد علیات کا پروردگار ہے۔ اوراس مقام میں صبیب خدا علیہ کے ساتھ ہرامر جزئی وکلی دین و د نیوی میں مشابہت ومناسبت اچھی معلوم ہوتی ہے اور اسی وجہ سے حضرت پیروستگیر رضی الله عنه خود بھی عمل بالحدیث کی پوری رغبت رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا شوق اور رغبت دلاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کواس مقام میں اس طور سے قوت ومہارت عطا فرمائی ہے کہ آنخضرت علیہ کی متابعت کے باعث آپ کی مجلس شریف حضرت علیہ الصلوة والسلام كے صحابہ كرام كى مجلس مبارك كے مشابہ ہے چنانج بعض صحابہ كرامٌ (حضرت خظلة ) فرماتے ہیں کہ جب میں مجلس مقدس نبوی علیہ میں حاضر ہوتا ہوں تو وبال بيمعامله پيش تا ہے كه كانا راى عين "وسكويا كهم مغيبات كامشامده ومعاينه كررہے ہيں''....اس مقام كى حالت كابيان ہے۔راقم الحروف عفى عنہ (مصنف رساليہ ہٰدا) کہتاہے کہ حضرت بیرو تھیر کے حضور پرنور میں بیمعاملہ مجھ پر بار ہا گذراہے، پانے

اس کے بعد حضرت بیرد تشکیر نے حقیقت احمدی میں اپنے غلام کوتوجہ فر مائی اور اس مقام میں اس ذات کا مراقبہ ارشاد فرمایا جوآپ ہی اپنی محبوب ہے اور نیز حقیقت اس مقام میں احدی کا منشاء بھی ہے۔ دائره کا غلبہ ظاہر ہوتاہے نسبت کی بلندی اورانوار تحبوبية ذاتبه خاص اسرار مکشوف اور اس مقام میں بعض حضرت بير وتتكبر ہوئے۔ ایک روز میں حاضر تقا ادر اس کے حلقہ ذکر ومراقبہ میں

عالی مقام کی طرف متوجه ہوا، واقعہ بیپیش آیا کہ میں نے اپنے کوحضرت رحمٰن جل شانهٔ کے سامنے برہند پڑا ہوا پایا،اس سے بڑھ کر میں اور کیا ظاہر کروں۔ایک مدت دراز سے اس مسكين كول ميں بيخطره گذرتا تھا كەحفرت مجددرضى الله تعالىٰ عنه نے كسى جگه تحقيق فرمایا ہے کہ حقیقت کعبہ معظمہ بعینہا حقیقت احمدی ہی ہے۔ آپ کے اس کلام کامعنی ميرك قاصرفهم مين نبيل آتاتها كيونكه حقيقت كعبه حقائق البهيدمين سيه باور حقيقت احمه حقائق انبیاء میں سے ہے۔ پس بیدونوں کیونکرایک ہوسکتی ہیں۔ایک روز حقیقت احمدی میں متوجہ تھا کہ ایکا لیک کعبہ معظمہ کی حقیقت کا ظہور ہوا ، ندا آئی کے عظمت و کبریائی بھی محبوب كاخاصه ہے اور محبوبیت اور مبحودیت بھی دونوں کے دونوں آنخضرت کے شیونات ہی سے ہیں۔ پس صاحب طریقہ کا کلام ہر گزشک وشبہ کا کل نہیں اور میں نے اپنے پیر وستكبركواس بلندمقام ميس ايك خاص شان كےساتھ پايا اوراس مقام ميں ذاتى محبوبيت كا انكشاف ہوتا ہےاورخلت میں صفاتی محبوبیت كااور ذاتی محبوبیت سے مرادیہ ہے كہا ہے محبوب کواس کی صفات جمیلہ مثلاً خط و خال وغیرہ ہے قطع نظر کر کے دوست رکھیں ہصرف اس کی ذات ہی ذات اس کے تعشق کا موجب ہو۔ کسی شاعر نے کہا ہے، بیت: (ترجمه) معثوق وه نبیل جوسیاه زلف اور باریک کمررکهٔتا ہو، بلکه اس زیبا صورت کا بنده بن جوناز واداوالی ہو\_

ال مقام میں بیدرود شریف رقی کا موجب ب اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه افضل صلواتک عدد معلومات و بارک وسلم کذالک.

اس کے بعد حضرت پیرونظیر نے اپنے غلام کو حب ذاتی محض میں توجہ فر مائی۔

اس جگہ حب صرفہ ذاتیہ کا مراقبہ ارشاد فر مایا۔ اس مقام برنسبت باطن کی بلندی و بے رجی فام برہوتی ہے۔ بیمر تبہ حضرت اطلاق ولاتعین سے بہت ہی قریب ہے اور بیہ مقام بھی مارے پنیبر ملاق وارد کھوصہ دائر ہ

حبذاتيه

صرفه

کے مقامات مصوصہ انبیاء کرام کے حقائق مقام میں ٹابت نہیں

طريقه حضرت امام

نزديك حضرت لا

ہمارے پیمبر علی ہے۔
میں سے ہے، دوسرے
میں سے بردیک اس
میرے نزدیک اس
اس کئے کہ صاحب
ربانی رحمة الله علیہ کے

تعین کا پہلاتعین جو لاحق ہوا ہے وہ تعین حب ہی ہے اور اسی تعین اول ہی کو انہوں نے حقیقت محمدی قرار دیا ہے۔ ان تمام مراتب کے بعد لاتعین وحضرت اطلاق کا مرتبہ ہے۔

اس مقام میں بھی حضرت پیرد تھیر نے اپنے اس غلام کوابی توجہ کے ساتھ سر فراز فر مایا اور یہ مقام بھی حضرت رسالت پناہ علیہ کے مقامات مخصوصہ میں سے ہے یہاں پر بھی یہ مقام بھی حضرت رسالت پناہ علیہ کے مقامات مخصوصہ میں سے ہے یہاں پر بھی قدمی سیر کا حصول نہیں ہے البتہ نظری سیر تو واقع ہوتی ہے مگر نظر کہاں تک کام کرے گ،

مرک نے کیا بی اچھا کہا ہے، بیت: (ترجمہ) نگاہ کا دامن تو بہت ہی تنگ ہوں تیرے سن کے پھول ڈھیروں کے ڈھیر، تیری بہار کے پھول چنے والے دامن کی تنگ کے شاکی ہیں۔

یہ ہے بیان ان مقامات کے سلوک کا کہ حضرت ہیر دشگیر نے اپنے اس شرمسار غلام کواپنی توجہ کے ساتھ ممتاز فر مایا۔اگر میں اپنی تمام عمراس احسان کے شکر سیہ میں صرف کر دوں اور اپنے آپ کوان کے قدموں کی خاک کے برابر کر کے اپنانام ونشان مٹا دوں تو بھی میں نے ہزار میں ایک شکر رہ بھی ادانہیں کیا۔ بیت: (ترجمہ) میرے

#### بدن کابال بال اگرزبان ہوجائے تو آپ کے ہزار شکر ہیں سے ایک بھی ادائہیں کرسکتا۔ فصل فصل

## بعض ان مقامت کے بیان میں جوسلوک کی راہ سے علیحدہ واقع ہوئے ہیں

اور حضرت پیردشگیر نے ان میں ہے اس میں اس غلام کواپنی توجہ سے ممتاز فر مایا ہے۔ اظہارشکر کے لئے انکوبھی بیان کرتا ہوں۔معلوم رہے کہسیف قاطع کا دائرہ ولایت كبرىٰ كے دائرے كے سامنے داقع ہوا ہے۔حضرت بيردشگير نے اگر چدا ہے اس غلام کواس دائرہ میں توجہ تو نہیں فر مائی لیکن اس غلام نے حضور پرنور سے اس دائرے کے حالت دريافت كئے تھے اور اس دائرے کی وجه تشميه بھی در يافت کی تھی،ارشادفر مایا کہ دائره اس دائرے کا نام سیف قاطع اس لئے ہے سيف قاطع کہ سالک جب اس دائرے میں قدم ر کھتا ہے توشمشیر برال کی طرح سے دائرہ

سالک کی ہستی کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور سالک کا نام ونشان تک نہیں چھوڑتا، ای
واسطے اس دائرے کا نام سیف قاطع رکھا گیا ہے۔اور نیز بیمعلوم رہے کہ دائرہ قیومیت
دائرہ کمالات الوالعزم سے پیدا ہوا ہے،اگر چہ بیددائرہ بھی اثناء راہ سلوک میں واقع ہے
لیکن اس میں توجہ دینا حضرت ہیرد شکیر کا معمول نہیں ہے۔ اس کا رازیہ ہوسکتا ہے کہ
قیومیت انبیاء الوالعزم علیم الصلوۃ والسلام کا منصب ہے اور اس امت مرحومہ میں اس

منصب عظیم الثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حصرت مجدد الف ٹانی اور حضرت ایثال (خواجہ محرمعصوم صاحب) اور حضرت ایثال کے بعض فرزندوں اور خلفاء رضی اللہ تعظیم کو رخواجہ محرمعصوم صاحب) اور حضرت ایثال کے بعض فرزندوں اور خلفاء رضی اللہ تعظیم کو سرفراز فر مایا ہے۔ چنانچ چضرت پیرد شکیراس وقت قیوم زماں اور قطب دورال ہیں۔اللہ

دارُه

قيوميت

منصب کے ساتھ میں توجہ کی کوئی بار بارواح مشائخ متوجہ تھا کہ ایسے منکشف ہوئے

تعالیٰ جس کو جاہتا ہے اس سرفراز فرماتا ہے۔ اس حاجت ہی نہیں، میں ایک فاتحہ پڑھ کراس دائرہ میں ایسے حالات واسرار

کہ زبان ہے ان کا بیان نہیں ہوسکتا۔ اور نیز اس دائرہ میں ایک خاص فیف کے ساتھ مشرف ہوا۔ اور یہ ضمون حضور پرنور کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے فرمایا کہتم اس دائرہ میں متوجہ رہا کرو۔ آپ کی اس بات ہے امید وار ہوں کہ اللہ تعالی حضرت پیروشگیر کے مرک تھید قد ت ہے جھے کو اس دائرے کے فیض بھی سرفراز فرمائے گا۔ بیت: (ترجہ) فیض روح القدس کودے مدد تو اور بھی، کردکھا کیں کام جو بچھ کہ مسجانے

الحمد الله كه الله كه الله مدت دراز كے بعد من ایک بزار دوسوتینتیں (۱۲۳۳) ماہ جمادی الاول کی پندر ہویں کوحضرت پیرد تنگیر نے بندہ کو قیومت کی بشارت عطافر مائی اور ارشاد فر مایا کہ چونکہ مجھ کو الہام ہوا ہے اس واسطے میں نے جھے کو یہ خوش خبری دی ہے اور آخری مرض میں بندہ کو کھنوشہر سے طلب کیا اور فر مان عالیشان بندہ کی طلب کے واسطے ہمی جھیجا، جو مکا تیب وسر فراز نامے بندہ کے نام روانہ فر مائے ، ان میں بھی اس عالی

منصب کی بندہ کو بشارت عطافر مائی۔ان میں ہے دومکتوب تبر کا درج کئے جاتے ہیں۔

#### . مکتوب اول

بسم الثدالرحمن الرحيم

بخدمت شريف صاحبزاده عالى نسب والاحسب حضرت شاه ابوسعيد سلمكم ربكم ،السلام عليم ورحمة الله،اس وفتت اس فقير پرمرض خارش اور كمز ورى اور شدت تنفس اس قدر غالب ہو گئی ہے کہ بیٹھنا اٹھنا بھی بہت ہی د شوار ہو گیا ہے، علاوہ بریں درد کمراس قدر لاحق ہوا میکہ ادائے نماز بحالت اقعا (زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کر گھٹنے کھڑے کر سرینوں کے بل بیشهنا) دشوار بلکه محال ہے۔حضرت شاہ رفع الدین صاحب فرماتے تھے کہ حضرت شاہ ابوسعیدصاحب کااس وفت آپ کے پاس ہونانہایت ہی ضروری امر ہے، پس اس وفت امراض کی شدت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ بیضنے کی طاقت بھی نہیں رہی اور میرے ستہ ضرور بير ( تنفس، كھانا پينا، سونا جا گنا، حركت وسكون، يا خانه بييثاب، رخ وراحت) ميں پوراپوراخلل واقع ہوگیا ہے۔ پس اس وفت آپ کا آنا بہت ہی مناسب ہے لہذا بہت جلدتشریف کے آؤ۔اس سے بل متواتر خطوط اور جدید تبرکات روانہ کئے گئے ، تعجب ہے كرآب نے يہال آنے كا قصد نہيں كيا۔ اس فقير كى صحبت بظاہر محال معلوم ہوتى ہے۔ انسوں ہے کہتم اس قدر تاخیر کر رہے ہو۔مصرع: (ترجمہ) محبوب اس معاملہ میں تاخیر کیا ہی کرتے ہیں۔' میں و مکھ رہا ہوں کہ اس عالیشان خاندان کے مقامات کا آخری منصب تمہا ہے متعلق کیا گیا ہے اور اس سے قبل اپنی سابق بیاری میں میں نے دیکھا تھا کہتم میری چاریائی پر بیٹھے ہواور منصب قیومیت تم کوعطا کیا گیا ہے۔ان توجهات عجیبه غریبه کے قابل تمہارے سوااور کوئی نظر نہیں آتا۔ لہذااس خطے ویکھتے ہی

تن تنهااس طرف ردانه بهوجاؤ اور برخور داراحمر سعيد كوا بي حكه جيوز آ وُ اور دعاء حسن خاتمه اور درود شریف اور استغفار اورختم کلمه طیبه اور قرآن مجید اورختم پیران کبار اور جان افزا ملاقات اوراتباع حبیب خدا علی ہے امداد کرو۔ آپ کا پہلامکتوب شریف یہال ختم ہو گیا۔

#### دوسرا مكتوب بسم الثدالرحن الرحيم

بجناب صاحبز اده عالى نسب والاحسب حضرت شاه ابوسعيد صاحب واحمد سعيد صاحب الله تعالی تم دونوں کو مقین کا پیشوا بنائے سلام مسنون اور عافیت ہے بھری ہوئی دعا کے بعد واضح کیا جاتا ہے کہ فقیر کے مکر دخطوط تمہاری طلب کے واسطے بھیجے گئے ،معلوم بیں کہ آپ تک پہنچتے ہیں یا راستہ ہی میں ضائع ہوجاتے ہیں۔فقیر کی حالت بہت ہی نازک ہے، بیضنے کی طافت نہیں رہی ، امراض کا جوم ہے اور صدائے کوج بلند فقیر کی بجز آپ کے دیدار کے اور کوئی بھی آرز و ہی نہیں، بلکہ غیب سے القاء ہور ہا ہے کہ ابوسعید کوطلب کرنا جا ہے اور حضرت مجد درضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک بھی اس پر باعث ہے اور میں نے ویکھا ہے کہتم کو میں نے اپنی وائیں ران پر بٹھایا ہے اور وہ منصب جس کے آثار عنقریب تم بر وار د ہوں گے تمہارے سپر د کیا ہے۔ بیا فاقاہ تم کومبارک ہو، بہت جلد تشریف لائیں اور تو کا علی اللہ بیہاں بیٹے جائیں۔اگر اللہ تعالیٰ نے بیران کہاڑ کے صدقے میں مجھ کو بخش دیا تو توجہ اور ہمت سے میں قاصر نہیں ہول۔غیب سے جو پچھ آمد ہوا بنی اورا پے متعلقین کی ضروتوں میں صرف کریں اور باقی ماندہ فقراء پرتشیم فرماویں۔ خانقاہ والے اورشہر کے اکثر لوگ تمہارے ہی خواہاں ہیں جیسے احمدیار، ابراہیم بیک،میر

خورد،مونوی عظیم اورمولوی شیر محمر، بلکه تمام لوگ شهر کے بار بار کہتے ہیں کہ میاں ابوسعید خانقاه کی سکونت و بودو باش کے لائق ہیں۔حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اورشہر کے اکثر رؤسا آپ کے اخلاق حسنہ اور مسکنت طبع اور شکستہ حالی وسادگی مزاج اور امانتداری اور ذکروشغل اورکل وصبر پراعتما دکر کے آپ کے بلوانے کو بلاشرکت احدے صحیح و درست تمجھ رہے ہیں۔ بہر حال اس طرف آنے کا عزم معم فرمائیں، بھینس یا گاڑی پرتشریف لاویں، کہاروں کی اجرت یہاں سے دی جائے گی۔اہل خانقاہ اس امر پرمتفق ہیں کہ آب، ى كوطلب كياجائے اور جھ كو بھى الہام ہواہے كه اس كام كى قابليت صرف آپ ہى میں ہے۔ چند باراستخارہ کر کے تشریف لے آویں بھی دوسرے کی ضرورت ہیں۔ یہاں ر بهواور طریقه شریفه کورواح دواور روزگار ومعاش کی تدبیر بحواله خدا کرو حسبنا الله وقعم الوكيل خدائے تعالی كا وعده كافى ہے۔ آؤ اور آرام اٹھاؤ۔ ہمارااب آخرى وفت ہے، جمارے باقی ماندہ چندسانس کو پاؤ اور فیض اٹھاؤ، شاید بیآرز و پوری ہوجائے۔ بیت: (ترجمه) جب مجمعی بھی تو مجھ پرمہر بان ہوجائے تو اس وقت ہی میں موت کی تمنا کروں گا کیونکہائی اس بخت کمبخت پرتو جھ کو ہرگز اعماد ہی نہیں۔ بیدواقعہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت مجددرضى الثدتعالى عنه كے انتقال برملال كے وقت دونوں حضرات خواجه محمر سعيد و خواجہ محمد معصوم ماضر ہیں اور لوگ کہدرہے ہیں کدان دونوں حضرات میں سے اپنی جان تشینی کے واسطے ایک کومتعین فرمائیں تا کہ جناب کے بعد کمی قتم کا نزاع وقوع میں نہ آئے۔اگر چہ میں نے وصیت نامہ میں ہرسہمیاں صاحبان (شاہ رفع الدین وشاہ عبدالقادر وشاہ عبدالعزیز) و دیگرمعزز حضرات کی شہادت کے ساتھ تمہارے نام کواولی والیق لکھا ہے ولیکن اب میں تم کوتر جے دیکرمتعین کرتا ہوں۔ برخور دار احمد سعید کو وہاں چھوڑ کراس خط کے پہنچتے ہی سب کو جواب دے کر ہمارے پاس پہنچ جاؤ۔ ہماری قبرای مکان کے حق میں ہوگی اور تبرکات ہمارے سر ہانے تنگ گنبد میں رکھے جا کیں اور تمہارے متعلقین جب چا ہیں یہاں آ کر دونوں حویلیوں میں رہیں اور تم اس جگہ ہمارے مزار پر ہواور خانقاہ کے سارے اخراجات تمہاری رائے کے موافق ہول گے ، جس طرح تم مناسب مجھو صرف کر داور تحل و بر دباری سے کام لواور دعا حسن خاتمہ اور جان افزا ملا قات اور اتباع حبیب خدا علیہ سے یا در کھو، والسلام (آپ کا کلام ختم ہوا)۔

اب معلوم رہے کہ حقیقت صوم کا دائرہ حقیقت قرآنی کے مقابل واقع

ہزار دو سو ستائیس میں حضرت پیردشگیر حقیقت عالیہ میں حقیقت کے انوار و بر وارد ہونے اور ہوا ہے۔ سن جمری ایک کے رمضان شریف نے اس غلام کو اس توجہ فرمائی اور اس عالی آثاراس ذرہ بے مقدار

ایک فتم کی خاص عمیت ونیستی اور با اختصاص صدیت و بے نیازی نے ظہور کیا اور اس حقیقت سے میں نے بہت چھ حصہ لیا فالحمد للڈ علی ذالک ۔

جانا چاہے کہ جھ کو برسوں سے بیآ رزوھی کہ حضرت پیردیگیر جھے اپی ضمدیت سے سرفراز فرمائیں کیونکہ آپ کی ضمدیت بعینہ صبیب خدا علی کی ضمنیت ہے، اس لئے کہ حضرت پیردیگیر کوحضرت مرزامظہر جان جانان شہید قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپی ضمدیت کی بشارت فرمائی ہوئی ہے اور حضرت مرزاصا حب قبلہ کوحضرت شخ نے پیفیبر خدا محمد عابد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپی ضمدیت سے مبشر فرمایا اور حضرت شخ نے پیفیبر خدا

متلات سے ضمنیت کبری کی امتیاز حاصل کی ہے اور اس امر کو بار ہا حضرت پیر دستگیر کی خدمت فیض در جت میں میں نے عرض کیا یہاں تک کہن ہجری ایک ہزار دوسوتمیں کے ماه صفر میں حضور کے رو برونوافل اوا بین میں قرآن مجید جو پڑھا کرتا تھا،ختم کیا،ختم قرآن مجید کے بعد بندہ کوارشادفر مایا کہ ہم سے پچھ خواہش رکھتے ہوتو کہو، بندہ نے عرض کیا کہ حضرت کی ضمنیت کا امیدوار ہوں۔اس پر آپ نے غایت بندہ نوازی سے بندہ کواپیخ نزد یک طلب فرما کرایے سیندمہارک سے لگا کر دیر تک توجہ فرماتے رہے۔ایسے حالات بچھ پروارد ہوئے کہان کا ظہار ممکن نہیں اور حضور کے مبارک انوار میں مجھ کو پورااستغراق حاصل ہوا۔ میں نے ویکھا کہ میرا باطن آئیند کی مانند حضور کے باطن مبارک محاذی و مقابل ہوااور جو پچھ بھی حضور کے باطن میں موجود ہے، بعینہ میرے باطن میں اس طرح نمودار ہوا کہ ہردو باطن میں بچھ بھی فرق نہ رہاالا ماشاءاللہ سبحانہ۔ حضرت پیرد تنگیر کے قربان جاؤں،اللہ تعالیٰ نے جناب کو کیا ہی کمال اور کیا ہی قوت عطافر مائی ہے کہ خارش ز دہ کتے کو ایک ہی توجہ سے مرتبہ قرب کے ساتھ سر فراز فرماتے ہیں اور کمینہ بے پروبال مرغ کو بازاشہب (بازسفید) بنادیتے ہیں۔اللہ نعالی ہم کوان کے برکات عطافر مائے اور ان کے کمالات سے نفع پہنچائے اور جھ کو دارین میں ان کے خدمتگار غلاموں سے بنائے اور اس دعا پر آمین کہنے والے پر بھی رحم فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابها جمعين\_

چونکہ حضرت نے ان تمام مقامات مسطورہ میں اس عاجز بندہ پر توجہ فر مائی اور بعد از ال اجازت نامہ کی حسب وعدہ تبرکا بعد از ال اجازت نامہ بھی عطا فر مایا، لہذا اب پورے اجازت نامہ کی حسب وعدہ تبرکا نقل کرتا ہوں، سابق اجازت نامہ ہی میں پھھ اور عبارتیں اضافہ فر ما کر اپنے غلام کو

اجازت نامەعنايت فرمايا، وەبيە -بسم التدالرحن الرحيم

حمد وصلوٰ قے کے بعد فقیرعبداللہ معروف بہ غلام علی عمنہ گذارش کرتا ہے کہ صاحبز ادہ عالی نب صاحب فضائل و کمالات حافظ محمد ابوسعید کو (الله اسکو دارین میں سعاتمند کرے) این آباء کرام رحمة الله ملم کی باطنی نسبت سے حاصل کرنے کا اثنتیاق پیدا ہوا بناء علیہ انہوں نے اس فقیر کی طرف رجوع فرمایا ،فقیر نے باوجودا پی تمام اس عدم لیا تی کے ان کے بزرگوں کے حقوق کی رعایت کے باعث ان کے سوال کی اجابت سے کسی طرف چارہ نہ دیکھا اور ان کے لطائف برتوجہات کی گئیں۔خدا تعالیٰ کی مہر بانی سے بطفیل پیران کہار رحمۃ اللہ محم تھوڑ ہے ہی عرصہ میں ان کے لطا نف کو جذبات الہمیہ نے آپایا ( كيونكه ميرامعمول بيه به كهلطا نف خمسه پر يكبارگی اين توجهات عمل ميں لا تا ہوں ) و نيزان كوتوجها ورحضور وكيفيات وبعضے علوم واسرار حاصل ہوئے اوراس توجه كى وجه سے ايك نوع کا استبلاک ان میں پیدا ہوا اور فنا کا رنگ ان کے باطن میں ظاہر ہوا اور تو حید عالی کے پرتو کے حضور نے بندوں کے افعال کوان کی نظر سے پوشیدہ کر دیا اور انہول نے ان افعال کوحضرت حق سبحانهٔ کی طرف منسوب پایا، پیمران کے لطیفه نفس براس کے عروج و نزول کے ساتھ توجہ ڈالی گئی تو وہ اس مقام میں ان حالات کے اندرمستہلک ہو گئے اور اینے صفات کوحضرت حق سبحانهٔ کی طرف منسوب پایا اور ان کے انا کواس قدر شکستگی عاصل ہوئی کہا ہے او پر لفظ اما ۱۰ احلاق وشوار جاتا اور ان کے باطن پر وحدت شہود کا نور جیکا اورتمام ممکنات کوحضرت حق سبحانهٔ کے وجود وتو بع وجود کا آئینہ شناخت کیا۔ بعد از اں ان کے عناصر پر توجہ و نیزنسبت کے انوار کا القاء کیا جار ہا ہے اور انہوں نے عناصر

کے جذب وتوجہ کو بھی معلوم کرلیا ہے فالحمد للہ علی ذالک۔اوراس جگہ میں نے جو پھے بھی

لکھا ہے اور ان کے ان تمام حالات و واردات کو میں نے خود بھی معلوم کر لیا ہے اور

میرے یاروں نے بھی ان کے بارہ میں خدائے تن سجانہ کے ان تمام عنایات کی شہادت

دی ہے فالحمد للد علی ذالک۔ اور خدائے کریم کارساز سجانہ کے کرم سے بطفیل مشائخ

کرام رحمة النديهم ميں اميدوار ہوں کہ بشرط النزام صحبت ان کو بہت کھے تر قيات

حاصل ہوں گی۔اللہ تعالیٰ پرتوبیامر ہر گز ہر گز کسی طرح بھی دشوار نہیں ہے۔لہذاان کو

طریقه نقشبند بیر مجدد میر کی تعلیم کی اجازت دے دی گئی که خدائے پاک کی عنایت و مهر بانی

سے اذکار ومرا قبات کی تعلیم دیا کریں اور طالبوں کے دلوں میں سکینت و اطمینان بھی

القاءكياكرين اور فانحبه بهزيت ايصال تؤاب بإرواح طيبه مشائخ قادربيرو چشتيه رحمة الله

علیهم بھی پڑھی گئی تا کہان کوان کبرائے عظام کے ساتھ توسل حاصل ہواور نیز ان کے

باطن میں ان اکابر کے فیوض و برکات واصل ہوں۔اور ان دوطریقه علیہ میں جوکوئی ان

سے توسل چاہے، بیاس سے بیعت لیں اور ان حضرات کاشجرہ اس کوعنایت فر مائیں اور

طریقه نقشبند میمجدد میر کی تلقین اوراس کے موافق اس کی تربیت فرما ئیں۔اے خدا تو ان کو

متقین و پر ہیز گاروں کا امام و پیشوا بنا آمین۔ اب میں ان کوامور ذیل کی وصیت کرتا

این باطنی نسبت کو ہمیشه محفوظ رکھا۔ (۲) حضور وتوجہ میں مشغول رہنا۔ (۳)

جمله اوقات وحالات میں یا د داشت کو نہ چھوڑ نا (۷) تمام اعمال میں حضرت حبیب

رب العالمين عليه كين كامتابعت كرنابه (۵) اين تمام اوقات كونوافل وعبادت

کے ساتھ گذارنا اور کمال تعدیل امکان کے ساتھ ادائے نماز کرنا اور دوسرے اوراد و

اذ کار و تلاوت کلام مجید و درود و استغفار و تفویض امور بحضرت کردگار سجانهٔ سے معمور رکھنا۔ اے فداان کے تمام امور میں تو ان کا کفیل بنار ہو، برحمتک یا ارحم الراحمین ۔
رکھنا۔ اے فداان کے تمام امور میں تو ان کا کفیل بنار ہو، برحمتک یا ارحم الراحمین ۔
الجمد لللہ کہ اس کے بعد انہوں نے بچھ مدت میں التزام صحت کی وجہ سے سلوک کا کام آخر مقامات بہنچایا اور طریقہ مجدد سے کمتام مدارج سے مناسبت عاصل کی ۔ اللہ بیاں ، میں میں میں میں کی میں ورنسیتوں کو رسوخ عطافر مائے اور اس طریقہ میں استوں کو رسوخ عطافر مائے اور اس طریقہ

ہمیشہ متوجہ رہتا ہے تا کشکشگی و نیاز مندی اور اخلاص ہروفت موجود رہے۔اس کا ظاہر

صبیب خدا علی منتول کا بابند اور باطن ماسوائے می سے روگردال اور جناب

كبريًا ئى سبحانهٔ كى طرف متوجدر ہے۔

مثنوی: قرب نے بالاو الخے۔ (ترجمہ) اوپراور نیچے جانا قرب حق نہیں ہے، قرب حق تو قدیمت سے چھوٹا ہے، واقعات وحوادث زمانہ کو تقدیر اللی یا اللہ تعالی کے افعال سے خیال کر کے تو کل اور رضا و تسلیم کے ماتحت رہنا چاہئے والحمد للہ اولا و آخرا والصلاق والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ کذا لک۔ راقم الحروف (مصنف رسالہ) کہتا ہے کہ بدر سالہ لکھ کر حضرت پیرو تھیر کے حضور میں نے پیش کیا، آپ نے معالعہ فرمانے کے بعد بیم بارت تحریر فرمائی ، تبرکا نقل کرتا ہوں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للدوالمنه والصلؤة والسلام على نبيجمدوا لهواصحاب كفقير عبداللدعرف غلام على عفي عنه

الحمد للدوالمنه كماس مبارك رساله كااردوتر جمهاس فاكسار سے اللہ تعالی نے السی فضل و كرم كے ساتھ آخرتك پہنچایا۔ تاریخ اختیام ترجمہ ۲۹ ذی الج ۱۳۲۲ھ۔
ناظرین كرام فاكساركودعائے خيرسے فراموش نه فرمائيس۔

## طريقة ذكراسم ذات

سسى عليحده مجكه باوضو ہوكر بيٹھ جائے اور پچپس دفعه استغفار، دو مرتبه فاتحه شریف اور تبین بار درود شریف پڑھے۔اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اے مولائے کریم! میں نے دو مرتبہ فاتحہ پڑھی ہے، اس میں سے ایک فاتحہ کا ثواب ويخضرت عليلية كى روح مباركه كو پہنچا اور دوسرى فاتحه كا تواب مير بےسلسلہ كے تمام بزرگان کی ارواح عالیہ کو پہنچا اور ان کی برکت سے مجھے اپنا نیک اور صالح بندہ بنا اور میرے دل سے غیراللّٰد کی محبت نکال کراہے اپنی محبت اور معرفت سے لبریز فرما۔'' پھر درودشریف ایک بارپڑھ کرمنہ پر ہاتھ پھیر لے۔

اس کے بعدایے لطیفہ قلب کی طرف متوجہ ہو جائے ، اپنی زبان کو تالو سے چیاں کرے اور اینے کسی بھی عضو کوحر کت دیئے بغیر صرف خیالی طاقت ہے اپنے قلب يرنهايت تيزي سے الله الله كى ضرب لكائے۔ اگر ہاتھ ميں تبيح ہوتو بہتر ہے اس سے ار تکاز توجہ میں مددملتی ہے۔ بیج جتنی تیزی ہے چلا سکے اثنائی بہتر ہے۔اس کے بعد دعا كركے اٹھ جائے۔

یہ نواکی مخصوص وقت میں ذکر کرنے کا طریقہ ہے۔اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیضتے اور چلتے پھرتے اپنے قلب کی طرف متوجہ رہے اور دل میں ذکر کرتارہے ، اس کے لئے یا وضوہو تا ضروری ہیں۔

## ديكرلطا ئف اوران كاذكر

جب سالک کاذکر قلبی جاری ہوجا تا ہے تواسے لطائف پرذکری تلقین کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ جس طرح جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں ای طرح روحانی استعدادی بھی مختلف ہوتی ہیں۔ بعض سالک تھوڑے عرصے میں اتنا کچھ حاصل کر لیتے ہیں جس کے حصول میں دوسرول کی عمریں بیت جاتی ہیں۔ لطائف دس ہیں۔ یانچ کا تعلق عالم امرے ہے اور پانچ کا تعلق عالم خلق ہے۔ عالم امرے ہے اور پانچ کا تعلق عالم خلق ہے۔ عالم امرے ہے اور پانچ کا تعلق عالم خلق ہے۔ عالم امرے ہے اور پانچ کا تعلق عالم خلق ہے۔ عالم امرے ہے دیا ہم امرے ہیں:

قلب، روح ، برس ، خفی ، اهلی لطیفہ قلب کا مقام بائیں بہتان سے دوانگل نیچے مائل بہ پہلو ہے۔
لطیفہ روح کا مقام دائیں بہتان سے دوانگل نیچے مائل بہ پہلے ہے۔
لطیفہ روح کا مقام دائیں بہتان کے متوازی دوانگل کے فاصلے پر مائل بوسطِ سینہ لطیفہ رسم کا مقام دائیں بہتان کے متوازی دوانگل کے فاصلہ پر مائل بوسطِ سینہ لطیفہ نفی کا مقام دائیں بہتان کے متوازی دوانگل کے فاصلہ پر مائل بوسطِ سینہ لطیفہ انھی کا مقام وسطِ سینہ ہے۔

عالم طلق سے متعلق پانچ لطائف بیہ ہیں: نفس ، عضراآب ، عضرخاک ، عضراتش، عضر باد

نفس كامقام وسط پیشانی ہے اور عناصر اربعه كا پورابدن \_

### ذ کرنفی ا ثبات

تمام لطائف پرذکراسم ذات کرانے کے بعد ذکرنفی اثبات کرایا جاتا ہے جس

كاطريقدييب:

سی علیحدہ جگہ باوضوہ وکر بیڑے جائے اور خیالی طاقت سے "لا" کوناف کے صینچ کر سرکی چوٹی تک لے جائے اور "اللہ" کو ینچے دائیں کندھے برلائے اور "اللہ" کو ینچے دائیں کندھے برلائے اور "اللہ" کی ضرب کندھے سے دل پر اس طرح لگائے کہ اس کا اثر پانچوں لطائف تک بہتے۔ اس مجموعہ سے لا معکوں کی شکل بنتی ہے۔

یہ ذکر بھی ذکر اسم ذات کی طرح زبان اور کسی دوسرے عضوکو حرکت دیئے بغیر
کرنا ہوتا ہے البتہ اس میں حبسِ دم (سانس بند کرنا) بہتر ہوتا ہے۔ جتنازیا دہ حبسِ دم کر
سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ ہرسانس میں تاک مرتبہ ذکر کرے اور جب سانس چھوڑ ہے تو
خیال میں محمد رسول اللہ کیے۔ ذکر کرتے ہوئے وقفے وقفے سے زبان کے ساتھ بیدعا
میں کرتا رہے کہ: ''الہی مقصود من توئی و رضائے تو مرا محبت ومعرفت خود عطاکن'۔
(الہی تو ہی میر امقصود ہے اور تیری رضائے جھے اپنی محبت اور معرفت عطافر ما)۔

مراقبات

مرا قبددائرة امكان

ا: مراقبهاحدیت۔

فیض می آید از ذاهیکه جمیع صفات کمال است دمنزه از برنقص زوال است.....مور وفیض لطیفه قلب من است -

فیض آر ہا ہے اس ذات ہے جوتمام صفات کمال کی جامع ہے اور برنقص و

زوال سے پاک ہے۔۔۔۔۔وردفیض کی جگہ میرالطیفہ قلب ہے۔

### مرا قبات ولا يبت صغري ٢: مرا قبرتجليات افعاليه ـ

البی! فیض تجلیات افعالیه که از لطیفه قلب مبارک آل سرور کا کنات علیه مغر موجودات علیه برلطیفه قلب حضرت آدم علی نبینا وعلیه الصلوٰ قوالسلام افاضه فرمود و بر مغیر موجودات میلینی برلطیفه قلب حضرت آدم علی نبینا وعلیه الساء کن معیف فقیر بواسطه پیران کبار مارحمة الله تعالی ایم الفاء کن میلی البی استخطرت علیه کا جوفیض تو نے آنخضرت علی البی استخطیل اس فقیر حضرت آدم کے لطیفه قلب پرالقاء فرمایا ہے، وہی فیض بزرگان کرام کے طفیل اس فقیر ضعیف کے لطیفه قلب پرالقاء فرمایا ہے، وہی فیض بزرگان کرام کے طفیل اس فقیر ضعیف کے لطیفه قلب پرالقاء فرمایا ہے، وہی فیض بزرگان کرام کے طفیل اس فقیر ضعیف کے لطیفه قلب برالقاء فرمایا ہے، وہی فیض بزرگان کرام کے طفیل اس فقیر ضعیف کے لطیفہ قلب برالقاء فرمایا۔

#### ٣: مرا قبرتجليات صفات ثبوتيه

اللی! فیض تجلیات صفات بیوتی که از لطیفه روح مبارک آل سرور کا نات مفح موجودات علیه برلطیفه روح حضرت نوح وحضرت ابرا بیم علی نبینا وعلیه الصلوٰة والسلام افاضه فرموده برلطیفه روح این ضعیف فقیر بواسطه پیران کبار مارحمة الله علیهم القاء کن ۔ اللی التجلیات صفات بیوتیه کا جوفیض تو نے آنخضرت علیه کے لطیفه روح اللی التی اللی التحلیات صفات بیوتیه کا جوفیض تو نے آنخضرت علیه کے لطیفه روح کے القاء فر مایا ہے وہی فیض بزرگان کرام کے طیل اس فقیرضعیف کے لطیفه روح پر القاء فر مایا ہے وہی فیض بزرگان کرام کے طیل اس فقیرضعیف کے لطیفه روح پر بھی القاء فر ما۔

#### هم: مراقبه تجلیات شیونات ذاتید. الهی! فیض تجلیات شیونات ذاتیه که از لطیفه سرمبارک آن سر در کا ئنات مفحر

موجودات عليصة برلطيفه سرمبارك حضرت موئ على نبينا وعليه الصلؤة والسلام افاضه فرموده برلطيفه سراي ضعيف فقير بواسطه بيران كبار مارحمة الثدتعالي عليهم القاءكن \_

الهي! تجليات شيونات ذاتيه كاجوفيض تونے آنخضرت عليہ كے لطيفه سر ہے حضرت موی "کے لطیفہ سر پرالقاء فر مایا ہے وہی فیض بزرگان کرام کے طفیل اس فقیر ضعیف کےلطیفہ سر پرجھی القاءفر ما۔

#### ۵: مراقبة تجليات ِصفات ِسلبيه

الهي! فيض تجليات ِصفات ِسلبيه كه ازلطيفه خفي مبارك آل سرور كائنات مفخر موجودات تليشة برلطيفه خفى حضرت عيسلى على نبينا وعليه الصلوة والسلام افاضه فرمود وبرلطيفه خفى اي ضعيف فقير بواسطه پيران كبارٍ مارحمة الله يهم القاءكن \_

البي! تجلیات صفات سلبیه کا جوفیض تو نے آنخضرت علیہ کے لطیفہ خفی ہے حضرت عیسی میں کے لطیفہ تفی پرالقاء فر مایا ہے وہی فیض بزرگان کرام کے فیل اس فقیر ضعیف کےلطیفہ نفی پر بھی القاءفر ما۔

#### ٢: \_ مراقبة تجليات ِشانِ جامع

الهي! فيض تجليات شان جامع كه برلطيفه انفي مبارك آل سرور كائنات مفخر موجودات علي افاضه فرموده برلطيفه اخفي اين ضعيف فقير بواسطه بيران كبار مارحمة الله عليهم القاء كن \_

اللي! تجليات شانِ جامع كاجوفيض توني أتخضرت علي كلطيفه اخفى ير القاء فرمایا ہے، وہی فیض بزرگان کرام کے فیل اس ضعیف فقیر کے لطیفہ اخفی پرالقاء فرما۔

## مراقبات ولابيت كبرى

#### 2: مراقبددائرة اولى

بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد \_ . فیض می آید از ذاتیکه نز دیک تر است بمن از رگ جانِ من بهمال شان که مراد اوست تعالى ومنشآء للدائرة الاولى من دوائر الولاية الكبوى \_موردفيض لطيفنس با شركت لطا كف خمسه عالم امرمن است\_

بم الله الرحم الرحيم اور مم انسان كے قريب تر بي، اس كى ركب جان ے۔ فیض آ رہاہے اس ذات سے جو مجھ سے میری رگ جان سے بھی قریب تر ہے۔ جس طرح اس کی مراد ہے اور ولایت کبریٰ کے دائروں میں سے پہلے دائرہ کے لئے اصل ہے۔ورودِ فیض کی جگہ میر الطیفہ نفس عالم امر کے پانچ لطا نف سمیت ہے۔

#### ۸: مراقبه دائره ثانیه

بسسم الله الرحمٰن الرحيم. يحبهم ويحبونهُ رقيض مي يداز ذاتيكم د دست دار دمراومن دوست دارم اور رابهما ب شال که مراداوست تعالی و مسنشه آء للدائرة الانية من دوائر الولاية الكبرى \_مورد فيض لطيف نفس من است\_ بنم الله الرحم - وه اس كے ساتھ محبت ركھتے ہيں اور وہ ان كے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اسے دوست رکھتا ہوں۔ جس طرح اس کی مراد ہے اور ولایت کبریٰ کے دائروں میں سے

#### دوسرے دائر ہے لئے اصل ہے.....ورودِ فیض کی جگہ میرالطیفہ نفس ہے۔ 9: مراقبه دائره ثالثه

بسم الله الرحمٰن الرحيم. يحبهم و يحبونهُ فيض م آيراز واتيك دوست دار دمراومن دوست دارم اورابهمال شان كهمرا داوست تعالى و منشآء للدائرة الثالثة من دوائر الولاية الكبرئ .....موروفيض لطيفنس من است -بہم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم ۔ وہ ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور وہ اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اسے ووست رکھتا ہوں جس طرح اس کی مراد ہے۔اور ولایت کبریٰ کے دائروں میں سے تمیرے دائرہ کے لئے اصل ہے ..... ورودِ فیض کی جگہ میر الطیفہ تس ہے۔

#### · •ا: مراقبةوس

بسم الله الرحمٰن الرحيم. يحبهم و يحبونهُ فيض مي يداز واليكم دوست دار دمراومن دوست دارم اورابهمال شان كهمرا دِاوست تعالی و منشآء للقو س من دوائر الولاية الكبرئ .....موردِيْ لطيفُ نُفس من است -یسم الله الرحمٰن الرحیم \_ وہ ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور وہ اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اسے ووست رکھتا ہوں۔جس طرح اس کی مراد ہے اور ولایت کبریٰ کے دائروں میں سے توس کے لئے اصل ہے .... ورو دِنین کی جگہ میر الطیفہ نفس ہے۔ اا: مراقبهاهم ظاہر

فیض می آیداز ذاتیکه مسمی است باسم ظاہر۔مور دِفیض لطیفه نفس باشرکتِ لطا نف خمسه عالم امرِ من است۔

فیض آرہاہے اس ذات سے جواسم ظاہر کے ساتھ سمی ہے.............. ورود فیض کی جگہ میرالطیفہ نفس عالم امر کے پانچ لطا نف سمیت ہے۔

نوٹ: واضح رہے کہ ولایت کبری کے پہلے چار مرا قبات میں "بہمال شان کہ مرا و اوست تعالیٰ" (جس طرح اس کی مرادہ ہے) کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رگ جان سے قریب تر ہونے کے جیجے مفہوم اور محبت الہید کی صحیح کیفیت کے ادراک سے ہماری عقول قاصر ہیں۔ صحیح مفہوم و کیفیت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ادراک سے ہماری عقول قاصر ہیں۔ صحیح مفہوم و کیفیت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس لئے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس طرح کا قرب یا اس طرح کی محبت جس طرح اس کی مرادہ ہے۔ "بہمال شان کہ مراداوست۔"

## مراقبهولايت عليا

١٢: مراقبهاسم باطن

فیض می آیداز ذاتیکہ مسمی است باسم باطن و منشاء دائر ہ علیا است کہ ولایت ملائکہ عظام است ......مور دفیض عناصر ثلاثہ بدوں عضر خاک من است .....مور دفیض عناصر ثلاثہ بدوں عضر خاک میں است .....مور دفیض آرہا ہے اس ذات ہے جواسم باطن کے ساتھ مسمی ہے۔ اور دائر ہ علیا جو ولایت مُلائکہ عظام ہے ) کی اصل ہے ......ورو دِفیض کی جگہ عضر خاک کے علاوہ میرے باتی تین عناصر ہیں۔

نوٹ: واضح رہے کے سلوک نقشبندی ولایت علیا تک ہی ہے۔اس کے بعد کا تمام سلوک حضرت مجدد الف ٹانی " بر منکشف ہوا ہے اور انہوں نے ہی اس کی تعلیم دی ہے . ... . سلوک مجددی کے مراقبات مندرجہ ذیل ہیں۔

## مرا فبات سلوك مجردي

۱۳ مراقبه كمالات نبوت

فيض مي آيداز ذات بحت كه منشاء كمالات نبوت است \_مور دِفيض عضر خاكسه

فیض آرہا ہے اس ذات محض ہے جو کمالات نبوت کی اصل ہے .... ورودِ فیض کی جگہ میراعضر خاک ہے۔

#### ١١٠: مراقبه كمالات رسالت

فیض می آید از ذات بحت که منشائے کمالات رسالت است

فيض بيئت وحدا في من است -

فیض آرہا ہے اس ذات محض سے جو کمالات رسالت کی اصل ہے۔

ورودِ فیض کی جگہ میری ہیئت وحدانی ہے۔

نوٹ: واضح رہے کہ لطا نف عشرہ بحثیبت مجموعی ہیئت وحدانی کہلاتے ہیں۔

10: مراقبه كمالات اولوالعزم

. مور دفيض . فیض می آیداز ذات بحت که منشاء کمالات اولوالعزم است

ہیئت وحدانی من است \_

فیض آ رہاہے اس ذات تحض سے جو کمالات اولوالعزم کی اصل ہے .... ورودفیض کی جگہ میری ہیئت وحدانی ہے۔

١١: مراقبه حقيقت كعبه

فيض مي آيد از ذات بحت كه منشاء مبحوديت جميع خلائق است وحقيقت كعبه ر بانی است .....مور دِنیض بیئت وحدانی من است \_

فیض آرہاہے اس ذات محض سے جوتمام مخلوقات کے مبحود ہونے کی اصل اور حقیقت کعبرز بانی ہے۔۔۔۔۔ورودِ فیض کی جگہ میری بیئت وحدانی ہے۔

ا: مراقه هیقت قرآن

فیض می آید از مبدأ وسعت بے چوں حطرت ذات که منشا حقیقت قر آن است .....مور دِليش هيان وحداني من است \_

مین آرہا ہے دات ہاری کی بے کیفیت وسعت کے مبدا سے جوحقیقت قرآن کی اصل ہے ....ورود مین کی جگہ میری بیئت وحدانی ہے۔

١١: مراقي هينسي صلوة

بین می آید از کمال و معتب بے چوں مطرمات ذات که منشاحقیقت صلوة است .....مور دِلين بيئت وحداني من است \_

فیض آرہا ہے ذات باری کی بے کیفیت وسعت کے کمال ہے جوحقیقت صلوة كى اصل ہے .....ورود فيض كى جگه ميرى بيئت وحدانى ہے۔

#### ۱۹: مراقبه معبودیت صرفه

فيض مي آيد از ذاتيكه منشا معبوديت صرفه است وحقيقت لا الله الا الله . است .....مور دِنيش بيئت وحداني من است \_

فیض آرہاہے اس ذات سے جومعبودیت صرفہ کی اصل اور حقیقت لا الٰہ الا اللّٰہ ہے... ورودِ قیض کی جگہ میری ہیئت وحدانی ہے۔

#### ۲۰: مراقبه هیقت ابراجیمی

.مور دفيض فيض مي آيداز ذاتيكه منشاء خلت وحقيقت ابرانهيمي است ہیئت وحدائی من است ۔

فیض آ رہا ہے اس ذات سے جو خلت اور حقیقت ابراہیمی کی اصل ہے۔ ... ورودِ فیض کی جگہ میری ہیئت وحدانی ہے۔

#### ۲۱: مراقبه حقیقت موسوی

فیض می آید از ذاتیکه منشاء حقیقت موسوی ومبداً محسبیت صرفت است .....مور دِنْيِضْ مِينَت وحداني من است \_

فیض آ رہا ہے اس ذات ہے جوحقیقت موسوی کی اصل اور نحسبیت صرفہ کا میدائے....ورودِ فیض کی جگہ میری ہیئت وحدانی ہے۔

#### ۲۲: مراقبه حقیقت محمدی

فیض می آید از ذاتیکه محت خود و محبوب خود است ومنشاء حقیقت محمدی م است موردفیض ہیئت وحدائی من است ۔ فیض آرہا ہے اس ذات سے جوخود ہی محبّ ہے اور خود ہی محبوب ہے، اور حقیقت محمدی کی اصل ہے .....ورودِ فیض کی جگہ میری بیئت وحدانی ہے۔

#### ۲۳: مراقبه حقیقت احمدی

فيض مي آيداز ذاتيكه محبوب خود است ومنشآء حقيقت احمري است مور دِین ہیئت وحدانی من است\_

فیض آرہا ہے اس ذات سے جوخود ہی محبوب ہے اور حقیقت احمدی کی اصل ہے ....ورودِ فیض کی جگہ میری بیئت وحدانی ہے۔

#### ٢٢: مراقبه حقيقت الحقائق

فيض مي آيد از ذاتيكه منشآء حقيقت الحقائق است كه حقيقت احمري است ....مور دِنيض بيئت وحدا في من است \_

فيض آرما ہے اس ذات سے جوحقیقت الحقائق لیمی حقیقت محدی کی اصل ہے۔...ورودِ فیض کی جگہ میری ہیئت وحدانی ہے۔

#### ٢٥: مراقبه لاتعين

فيض مي آيد از ذات بحت كه منشآء لانعين است.....مور دِفيض ہيئت

فیض آر ہاہے اس ذات محض ہے جوالعین کی اصل ہے .... ...ورو دِ قیض کی جگہمیری ہیئت وحدانی ہے۔

## ختمات ثلثه

ختمات ثلثہ ہے مراد تنین ختم ہیں جو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں پڑھے جاتے ہیں۔ نماز صبح کے وقت ختم مفت خواج گان نقشبنداور نماز عصر کے بعد ختم مجددی وختم معصوی ۔ ذیل میں تنیوں کا طریقہ درج ہے۔

#### طريقة ختم بمفت خواجگان

سوره فاتخدم بسم الله سات بار سوبار درود شريف سوره الم نشرح مع بسم الله اناسىبار اک ہزارایک بار سوره اخلاص مع بسم الثد سوره فاتحدمع بسم الثد سات بار سوبار درودشريف يا قاضي الحاجات سوبار يا كافي المهمات سوبار يا دافع البليات سوبار يا شافي الأمراض سوبار يا رفيع الدر بنات سويار يا مجيب الدعوات سويار

یا ادحم الواحمین طریقتم مجددی

در دو دشریف

درود شریف سوبار

طريقة ختم معصومي

درود شریف سویار

لا الله الا انت مسبحانك انى كنت من الظالمين يانج سوبار درود شريف سوبار

ہرختم کے بعد دعا کی جاتی ہے اور ختم خواجگان کا تواب مفت خواجگان نقشبندگی ارواح کو،
ختم مجد دی کا تواب حضرت امام ربانی مجد والف ٹانی علیہ الرحمة کی روح عالیہ کو اور ختم معصومی کا تواب حضرت مجد دعلیہ الرحمة کے صاحبر اوے خواجہ محم معصوم رحمة الله علیہ کی معصومی کا تواب حضرت مجد دعلیہ الرحمة کے صاحبر اور خواجہ محم معصوم رحمة الله علیہ کی دوح مبارکہ کو پہنچایا جاتا ہے اور الله تغالی سے التجا کی جاتی ہے کہ ان کے طفیل ہمارے حال پرنظر کرم فر مااور ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلات دور فر ما۔

**♦()}**♦()}•♦()}•♦()}

## مجربات وممليات

ہرسم کے شخفظ کے لئے

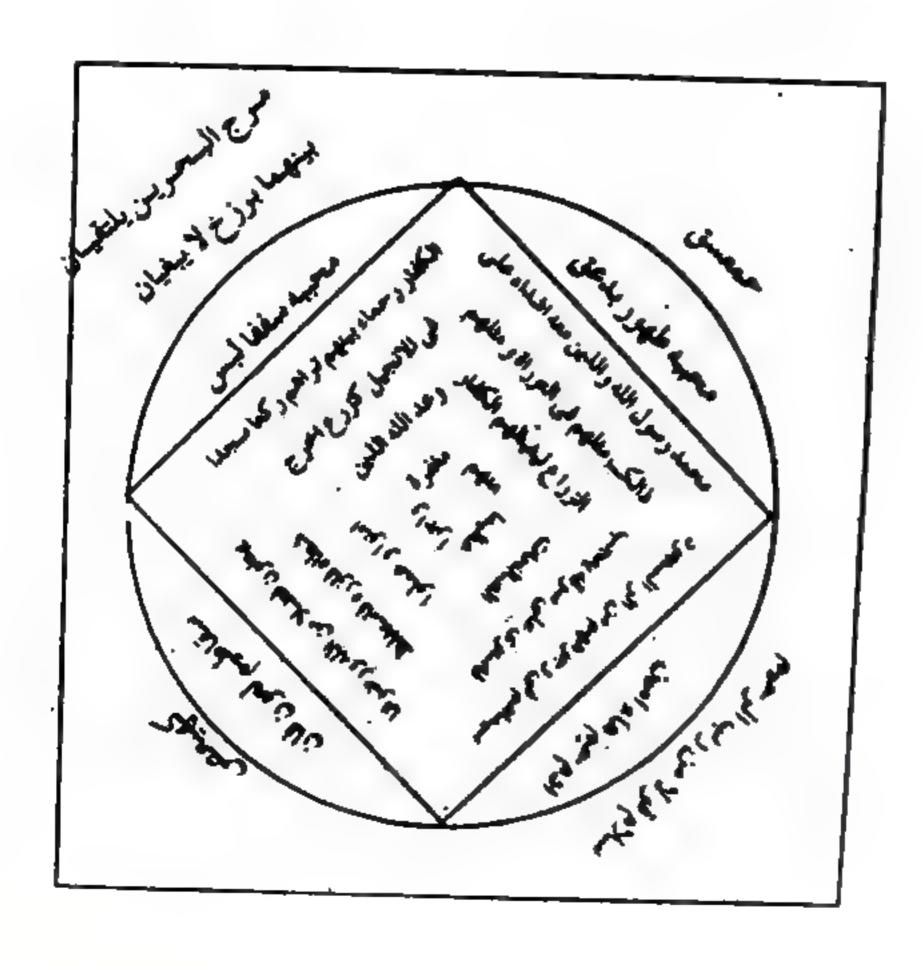

# marfat.com

#### ہرضرورت کے لئے

ہرتم کی آفت، بلا، مصیبت سے محفوظ رہنے کے لئے یہ تعویذ لکے کر گلے میں باندھیں۔ جانوروں کے گلے میں باندھیں وہ ہر بیاری و تکلیف سے محفوظ رہیں گے، گھر میں فریم کر کے لئکا کیں وہ ٹہرتم کے نقصان سے محفوظ ہوں گے۔ اس طرح دکان، جا کدادوغیرہ ہر چیز کی حفاظت نسے لئے یہ تعویذ ہے۔

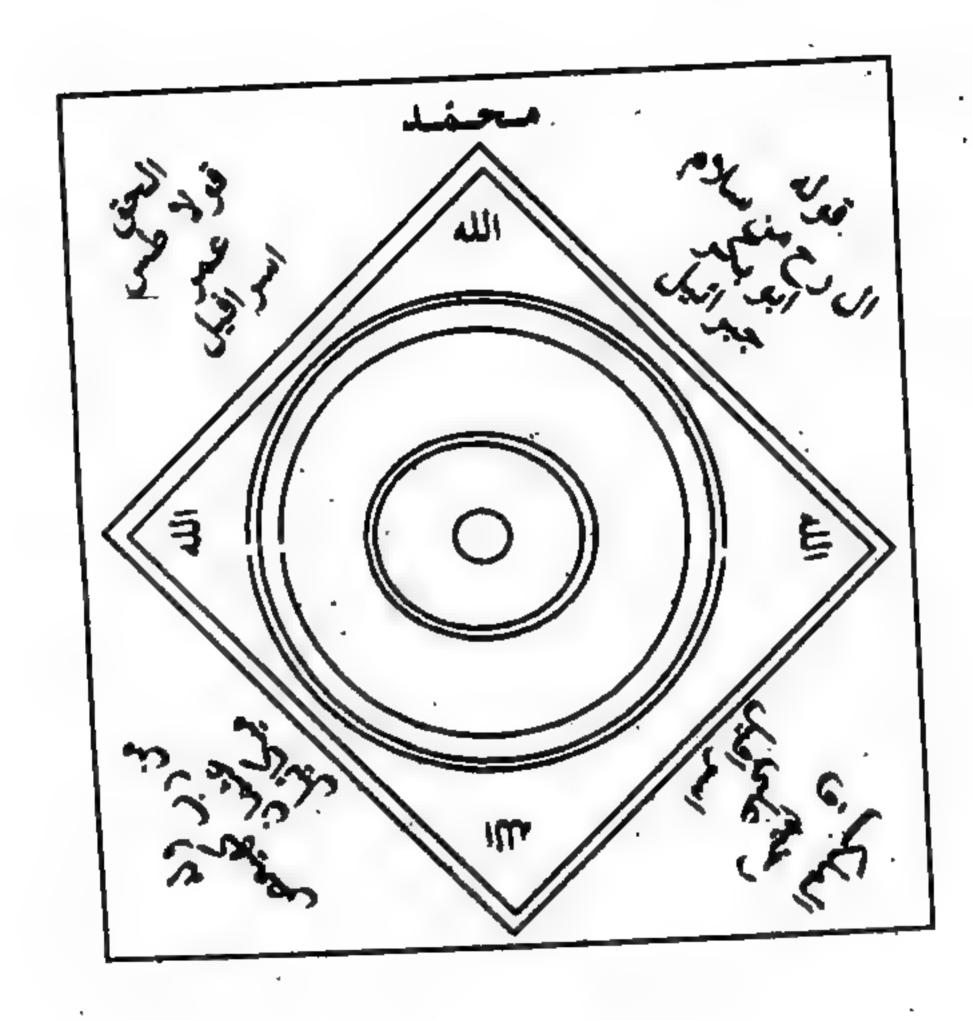

#### ہرآ فت سے حفوظ رہے زیل کا تعویز لکھ کر مجلے میں باند معے تواللہ ہرتم کی آ فت و بلا سے محفوظ رکھے گا۔

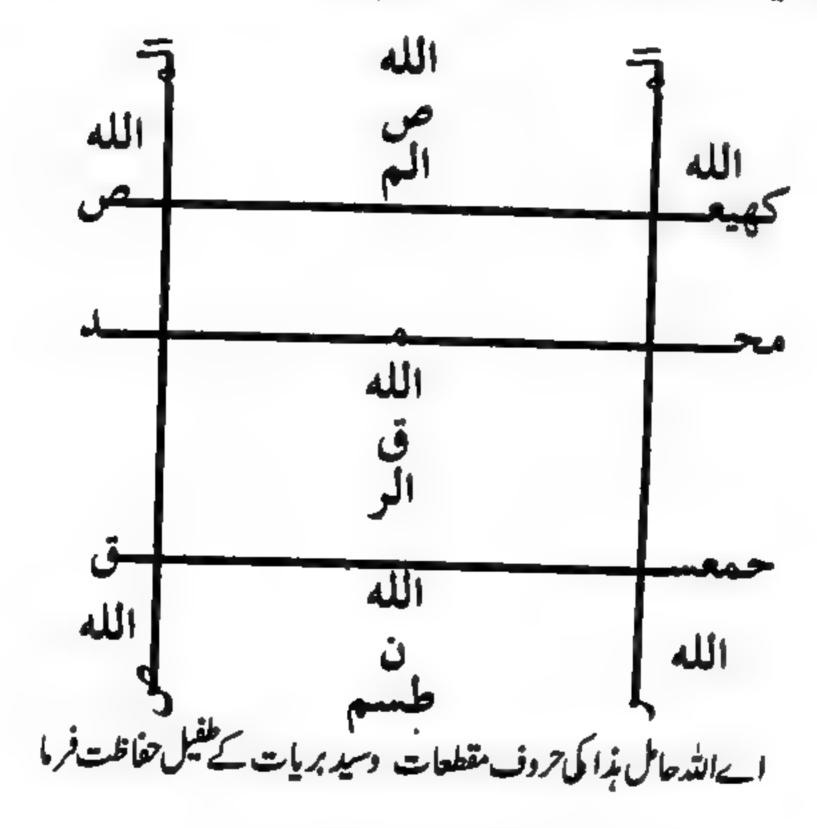

#### بيابيداهو

ذیل تعوید لکھ کر جب حمل کو دو تمین ماہ گذر جا کمیں تو عورت ناف پر ہاند ھے انشاء اللہ بیٹا ہوگا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

سَلام" عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ بِحَق كَهَيْقَصَ

وَ بِسَحَق بَحْسَمَ عَسَقَ اَهْيُسَا اَشُسُواهِيسًا يَسَا شَيْسَخُ عَبُسُدُالُقَبَادِرُ شَيْنًا لِلْهِ يَمُلِيُنَا مُ كُسَلُمِيْنَا مَشَلُمِيْنَا مَرُنُوشُ وَ بَرُنُوشُ سَازُنُوشُ مَرُطُونَشُ وَ كَلُبُهُمْ قِطْمِيْر بَاسِط" ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ

اے اللہ حامل ہذاء کونیک بخت، صالح اور لمبی عمروالا بیٹاعطافر مارحمت اللعالمین کے صدیے

#### خاوند بیوی کے درمیان محبت کے لئے

بسم الله الرحمن الوحيم

وتملك حبجتنا اتينها ابراهيم على قومه نرفع درجنت من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسخق ويعقوب كلأهدينا و نوحاً هدينا من قبل ومن ذریتسه داؤد و سسلیسمسان وایسوب ویوسف و موسیٰ و هسارون و کذالک نجزى المحسنين وذكريا ويحي وعيسي والياس كل من الصالحين واسسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلأفضلنا على العالمين ومن ابائهم وذريتهم واحوانهم وجتبينهم وهدينهم الى صراط مستقيم. ذالك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده. كذالك يهتدى الله فلال بن فلانه بنت فلانه بنت

بحرمة الانبياء المذكورين و بحرمة النبي مُلْكِنَّهُ.

لکھ کر مھتدی اللہ کے بعد مردا پنانام اورا پی والدہ کانام اور الی کے بعد بیوی کانام اوراس کی والدہ کا نام لکھ کر گلے میں ڈالے۔انشاءاللد دونوں کے درمیان محبت بیدا ہوگی

#### تخفی اسے کینسر (وعائے دم برائے کینسر)

ورووشريف: اللُّهُمُّ صلِّ على سيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ آلائِكَ وَنَعْمَائِكَ وَعَدَدَ جُنُودِكَ وَعَدَدُ كُلَمَاتِكَ وَعَدَدَ خَلُقِكَ وَعَدَدَ مَافِي عِلْمِكَ صَلاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلُكِكَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّاتِهِ وَأَهُلِ طَاعَتِهِ أجُمَعِيْنَ (ايك بار)

اَعُوُذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (كَيَارِه مرتبه) اَعُوٰذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَةِ كُلِّهَا مِنْ غَضَبِهِ وَ عِقَابِهِ وَ شَرِّ عِبَادِهِ (كياره مرتبه) بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ إِسْمِهِ شَيءٌ \* فِي الْآرُضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ (كَياره مرتبه)

المدشريف بسم الله سميت آمين تك (ايك مرتبه)

وَإِلٰهُكُمُ إِلَهُ" وَّاحِد" لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمِ (كياره مرتبه) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَى الْقَيْوُمْ وَقَلْهُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا (كياره مرتبه)

اَمُ اَبُرَمُوا اَمُوًا فَإِنَّا مُبُرِمُونَ ﴿كَيَارِهُ مُرْتِبُهُ﴾

سوره قریش کمل اروم ( تین مرتبه ) سوره قلق کمل پاره ۱۳۰ ( تین مرتبه ) إِنْ يُمْسَسُكُ اللَّهِ بِعِنْرٌ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَلِلُو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِير. رَبِّ أَنِّي مَغُلُوُ بِ" فَانْتَصِر .

يَا حَيَّ يَا قَيُومُ بِرَحُمَتِكَ ٱسْتَغِيْث يَا حَيَّ حِينَ لَا حَيَّ فِي دَيْمُومَةِ مُلْكِهِ وَ بَقَاتِهِ يَا حَىُّ. يَا رَحِيْمَ كُلِّ صَرِيْخٍ وَّ مَكُرُوبٍ وَّ غِيَاثَهُ وَ مَعَاذَهُ يَا رَحِيْمَ. يَا

مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكُشِفُ السُّوءَ عَنْهُ.

آخریس وی ابتداء والا در و دشریف پڑھ کرمٹی کے سات ڈھیلوں پر دم کریں۔ ہرڈھیلا پانچ وقت کینسروالی جگہ پر پھرائیں، بعد میں دوسرا، پھر تیسرا۔ ای طرح سات دن تک۔پھر شمیٹ کرائیں۔ پھرشروع کریں۔ای طرح لگا تاریم ل کرتے رہیں۔امید ہے کہ کرم خداوندی سے شفا ہوجائے گی۔

> نگسیرکے لئے لوطالوطالوطا لکھرمانتے پریاندھے۔

حمل نہ گزیے

لوطا لوطا لوطا لوطا لوطا لوطا لوطا لوطا لوطا

اس طرح تین لائنوں میں لکھ کرعورت دوران حمل ناف پر باندھے، انشاء اللہ وقت ہے پہلے حمل نہ گرے گا۔ پہلے حمل نہ گرے گا۔

#### دعوت رهيمي

یا دحیم کل صریخ و مکروب و غیانه و معاذه یا دحیم برائے جنون، وہم، وسواس کے دارچینی پرلکھ کر کسی کورے برتن میں ڈالے اور پانی پیتا رہے،انٹاءاللد شفاء ہوگی۔

تنین سوسا تھ مرتبہ پڑھے ہرسو کے اول آخر درودشریف پڑھے۔انشاء اللہ تمام ضروریات

يوري ہوں کی

## کمشدہ/ بھا کے ہوئے خص کی واپسی کے لئے

رِائے پوست کدو پردائرہ سی کے کردائرہ کے اندر قل اندعوا من دون الله ما لا ينفعننا و لا ينضرنا و نرد علىٰ اعقابنا بعد اذ هدانا الله كا الذى استحوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدئتنا قبل ان هندى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لوب العالمين (سوره انعام ياره ے) لکھردائرہ کے باہر بھا گے ہوئے مس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھرکسی غیر آباد عگہ میں دن کر دے ، انشاء چند دنوں میں بھا گا ہوا/ گمشدہ صحف واپس آ جائے گا۔ عبکہ میں دن کر دے ، انشاء چند دنوں میں بھا گا ہوا/ گمشدہ صحف واپس آ جائے گا۔

#### بسم التدشريف تحمل

امام دمرتی کا تجربه شده عمل ہے کہ جو مخص سم اللد شریف 625مرتبہ لکھ کرتعویذ بنا کر محلے میں ڈالے تو اے کمل شحفظ نصیب ہوتا ہے، کسی کی مخالفت کااس برکوئی اثر ہوسکتا اور نہ کوئی کرسکتا ہے۔

٧۔ سم الله شریف کے جلہ کے سلسلہ میں بعض بزرگوں نے بتایا ہے کہ 12000 مرتبہاس طرح پڑھے کہ ہر 1000 دفعہ کمل کرنے کے بعد دورکعت نفل بر مے اور کم از کم پہیں بار درووشریف اور پھرائی عزت وسنجیر کے لئے وعا کرے۔ای طرح 12000 دفعہ کم کر کے اپنے لئے تخیر خلق مانکے تو تنخیر ہوگی۔ جلہ کے بعد روزانہ 121 مرتبہ پڑھنے کامعمول بنائے۔

۳۔ ہم اللہ شریف کو 21 مرتبہ لکھ کر کسی مرگی کے مریض کے مجلے میں ڈالا جائے تواسے آرام آ جا تا ہے۔

ہم۔ جس کی اولا دزندہ نہ ہوتی ہوتو 61 مرتبہ لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالے تو وہ زندہ رہتا ہے اللہ کے حکمے میں ڈالے تو وہ زندہ رہتا ہے اللہ کے حکم ہے۔

۵۔ کی بھی قتم کے جسمانی درد پر تین دل مسلسل 100 دفعہ ہم اللہ شریف پڑھ کردم کرنے سے آرام آجا تا ہے۔

۲۔ رات کو 21 مرتبہ پڑھنے ہے انسان ہر پریشانی، د کھ درد، چوری، اچانک موت وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ ۔

#### دعوت سورة الواقعه

جب ليس لوقعتها كاذبه تك يَهْجِيْو اللهم عافني من كاليبلاء الدنيا والعذاب الأخوة آثهم تبه يرهے۔ جب اولنك المقربون كك بنجية كم اللهم اجعلنا منهم - كرسورة آكے پر مناشروع كرے - جب بما كانوا يعملون كم ينجي لآتهم تبرك اللهم الوزقنا بفضلك العظيم ولطفك الجسيم، مجروى ورووشريف پڑھے۔ جب ولا كريم تك پنچاتو است تھار پڑھاور پھراس کے بعد سے دعا پڑھے السلھے اجب رنا من الناد سالمين - جب فسبح باسم ربك العظيم كك بنجي واست أخم باركب، پهر بيرعار ع مسحان القادر الظاهر القوى القيوم بلامعين اوردرود شريف ر عے۔ جب سورة يوري يڑھ لية پھر بيدعا پڑھے: اللهم افتح لنا ابواب و سبب لنا الاسباب ويسر علينا الحساب الصعاب واحينا مع العافية يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا معين يا راحم المساكين ان كان ما لى في السماء فانزله وان كان في الارض فاخرجه وان كا بعيداً فقربه وان كان قىلىلاً فكثره وان كان كثيراً فحلله وان كان حلالاً فاوسله الينا وبارك · علينا الكعلى كل شيء قدير وبالاجابة جدير ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله واصحابه

اگراس طرح روزانہ کل کیا تو نعمتوں اور رزق کے اسباب کھل جائیں گے۔

## اسرارحروف مفرده

اسرارحروف مفردہ میں گزشتہ اولیاء اللہ میں سے بہت کم ایسے افراد تھے جنہیں قدرت نے آگاہ کیا ہو محی الدین ابن عربی ، ابوالحن شاذ کی ، امام بوئی وغیرہ اور شاہ ولی اللہ نے اسرار حروف سے آگاہی کا دعویٰ کیا ہے۔ ہمارے خاندان میں حروف مفردہ کو بعض دفعہ بعض ضروریات میں استعمال کیا جاتا تھا اس لئے ابتدا یہاں سے ہی کی جاتی ہے۔

#### الف

#### وغيره كےاثر ہے حفوظ رہتا ہے۔

ب كو ہراسم اللي كے ساتھ جس كى ابتداء ميں " " " آتی ہو، لکھے تو خطی سے پیدا شدہ جملہ امراض کے لئے مفید ہے۔جو مخص بصورت تعویذ بنا كرر كھے فسادِخون کے جملہ امراض سے محفوظ رہے گا۔ای طرح شہوت نفس سے مجبور انسان اپی پیٹھ پر میتعویذ باند ھے تو اس کی شہوت ختم ہو جائے گی سکسی پھر پرلکھ کراگر ہے مکان کی بنیادوں میں وہ پھرر کھ دیا جائے تو اس مکان میں چور بھی داخل نہیں ہو سکے

105

سسی دینی یا د نیوی غرض کے لئے ''ب' کوسولہ مرتبہ بسم اللہ شریف انیس مرتبهك كراس كے بعدية يت بسديسع السسمونت والارض واذا قطبى امراً فانعا يقول لهٔ كن فيكون لكهرتعويدْ بنائے توانشاء الله بورى موكى -

'' نے'' طار عدد تھیکر ہوں پر لکھ کرائے کاشت شدہ مربعہ زمین میں جار المراف میں رکھے تو تھیتی کوکوئی ضرر نہ ہنچے گا۔ای طرح غلہ کے ڈھیر میں رکھے تو وہ بھی محفوظ رہےگا۔

ث

''ش'' تین دفعہ چاندی کے برتن پر لکھے اور ہرایک کے ساتھ ۱۹۰۰ کا عدد بھی لکھیں اور کی زہر خوردہ یا زہر دار جانور کے کا نے کودھوکر پلائیں۔ فی الفور شفاء ہوگ۔

چاندی کے گلز بے پر شف ۱۹۰۰ شوری سے محفوظ ہونے کے علاوہ موذی کرکسی چھوٹے بچے کے گلے میں ڈالے تو چیک سے محفوظ ہونے کے علاوہ موذی چیز دل کے ضرر اور زیادہ رونے سے محفوظ رہے گا۔

3

تین دفعہ عدر الکھ کرروٹی کے طرح پر ساتھ ہی ہے آیت و اذاقتلتم نفساً فادار ء تم فیھا و اللہ مخرج ما کنتم تکتمون ۔ جس پر چوری کاشک ہو کھلائے۔ اگر کھاتے ہوئے اسے مشکل پیش آئے تو وہی چورہوگا۔

دائیں ہاتھ کی درمیانی تین انگلیوں پر '' نی کاعدد الکھ کر کسی بھی متکبراور ظالم کے سامنے جائے ،اس سے پچھ ضرر نہ ہوگا اور وہ ذلیل ہوکراس کی حاجت براری کر ہے گا۔

اگریتعویذ مسنویهم ایاتناجی مفی الافاق جی موفی انفسهم جی ما الفقاق جی موفی انفسهم جی م مود دیا جود دیا موتو جی م کسی می مود دیا مود دیا موتو دیا می مود دیا میده دیا

7

آٹھ دفعہ لکھ کرخواہ اپنی تھی ہویا کسی صاف برتن میں پانی ہے توکر کے پئے تو

پیاں بھ جائے گی۔ گری سے پیداشدہ امراض کرے کے شفا ملے کی۔ تین دن مسلسل عمل رہے۔

مین دن مسلسل عمل رہے۔

اگرکسی کو چیتے کا چڑامیسر ہوتواس پر میتعویذ لکھ کرجلائے اور سرمہ بنا کرآئھوں میں لگائے تو وہ روحانی مخلوق کود مکھے سکے گا۔

اگریتعویذ ن کسی بردل کے ملے میں باندھاجائے یا چھوٹے بیچے کے کلے میں باندھا جائے تو ڈرختم ہوجائے اور بجدرونا جھوڑ دے۔ اگر كوئى وشمن والا آ دمى الى الكليول بر " خ" ككه كر دشمن كا نام لي كر كهے خف خف فرو، ورو اورساته ساته بياشارات بهي يرصه اجب بعق عوطيال عيوط عيوط عيوط. ال ال ال ال ال ال اوكش خجح خجح جعيح جعيح ياه يحوه الوحا العجل الساعة اورانكليال كحول دے۔

اس كاعد دمهمستائيس دفعه جلى ہوئى جكمه پر لکھے توسوزش ختم ہوجائے گی اور چھالے نہ پڑیں گے۔اگر 'د' کو ہراس کے نام البی کے ساتھ لکھے جس میں دال آئی ہومثلاً دائم، ودوداورمربع شكل ميں لكھ كراينے پاس رکھے تولوگوں كی

نظروں میں محبوب ہو۔

سات دفعہ کی سئے چینی کے برتن میں لکھ کر شہد کے ساتھ مٹا کر نہار منہ پینے سے بلغم کی تھی ہوتی ہے اور صاحب دمہ کے لئے مفید ہے۔ بیٹل سات دن متواتر کرے۔

J

اگر کسی پھر پر لکھ کر پانی کے کھالہ میں رکھے جس سے ر ر ر ر ر ز مین کو پانی لگتا ہوتو فصل عمدہ اور پھل اچھا ہوگا۔

j

كى چاندى كى كار اېرلكھ كردودھ يا تھى ميں ڈال دے تواس ميں بركت ہوگى۔

ک

ال تعوید کو بنا کراگر بچه جننے والی عورت دیکھے تو ولا دت آسان ہو۔

| U    | پ   | w  | ال |
|------|-----|----|----|
| ال   | ك   | پ  | m  |
| ···· | ال  | U  | پ  |
| پ    | ··· | ال | U  |

کسی بھی زہردارموذی کے کائے کونو دفعہ 'س' لکھ کر مسلام قولا من رب رحیم۔ بھی ساتھ لکھے ادر پانی بیس طل کرکے پلائے توشفاہوگی۔

اگرشیشه جس میں چبرہ دیکھتے ہیں پر''س'' کا تعویذلکھ صاحب لقوہ اس میں دیکھے تو انشاءاللہ څنا بیری

سے سے سے

سے سے سے

ش

نا قابل بیان ہے۔ نجوم ہے متعلق استعال ہے۔

ص

ساٹھ (۲۰) یا نوے (۹۰) ''ص'' لکھ کراس کے ساتھ سورۃ حشر کی آخری آیات لوانز لنالکھ کرتعویذ بنا کردر دِسرشد پدکا مریض سر پر باند ہے توشفا ہوگی۔

ض

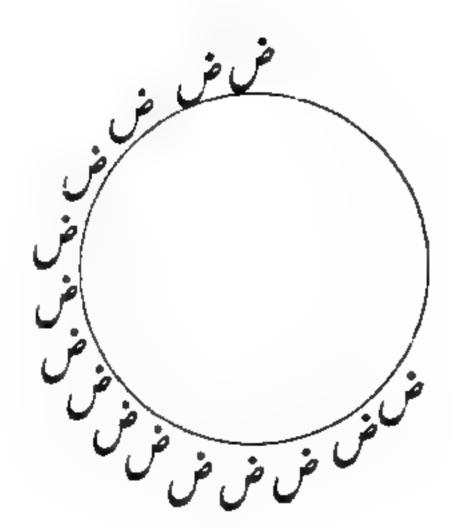

اس کا استعال دیمن کے لئے ہوتا ہے۔ البتہ کے نا قابل بیان ہے۔ البتہ کسی بھا گے ہوئے شخص کے لئے پندرہ مرتبہ سرخ سیابی سے شیشہ کے برتن میں "کو دائرہ کی شکل میں برتن میں ہما گے ہوئے محص کا نام لکھ کر درمیان میں بھا گے ہوئے محص کا نام لکھ کر اس برتن کو الٹار کھ دے۔ کا نام لکھ کر اس برتن کو الٹار کھ دے۔ انشاء اللّہ جلدوا پس آ جائے گا۔

Ь

اگرطا کے حرف کومردرد کے مریض کے لئے بوں کھ کر باندھے تو آرام آ جاتا ہے۔ باقی طاکا استعال دشمن کے لئے اور کنووں کے بختک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔اس لئے کل اظہار نہیں۔ ظ

| ظ        | ß | ظ | j | ظ | j | <u>ظ</u> |
|----------|---|---|---|---|---|----------|
| j        | ظ | j | j | ظ | ظ | B        |
| <u>ظ</u> | j | j | j | j | j | j;       |

اگر پیتل کی شختی پر می تعوید لکھ کر تازہ پانی کسی برتن میں رکھ کر تازہ پانی گرایا جائے اور وہ پانی زہر لیے جانور کے کائے کو کھلائے تو فی الفور شفاء ہوگی۔

ع

بده کی بہل ساعت کوکس کاغذ کا پرزہ لے کراس پراٹھارہ مرتبہ لکھ کراس کے اردگردوہ اساء جن کے اول میں عین آتا ہے۔ المعنزین و المعلی العظیم العظیم المعندل کے اول میں عین آتا ہے۔ المعنزین و المعندان الشخص کوعلوم و المعندل کے کردن میں چارم تبہ کاغذ کود کھنے سے اللہ تعالی اس شخص کوعلوم و معارف کی محبت عطافر ماتا ہے اور اس کی زبان سے علوم کا اظہار ہوگا۔

غ

جوفض چاندی کی انگوهی پرسوموار کے دن جب کہ چاندی زیادتی والے دنوں لیعنی چاندگی زیادتی والے دنوں لیعنی چاندگی پندرھویں سے قبل غ ی ن ککھے تو مخلوقات میں عزت ہو۔ای طرح اس کا عدد ککھ کراس کے ساتھ وہ اساء البیہ جن کی ابتداء میں ''غ'' آتا ہومثلا غنبی بھی کھے اور اس تعویذ کوٹو پی کے اندرسلائے جواس کے سرے چھوتار ہے تو اسے عزت حاصل ہو۔

ف

ومن کے لئے استعال کیاجاتا ہے۔اس لئے نا قابل بیان ہے۔

اکیس (۲۱) مرتباوہ کی مختی پرلکھ کرایے بازوے باندھے تو توت حاصل ہو۔ای طرح جلد کش آ دمی نصف دائرہ کی شکل میں ق کھے کر درمیان بیٹھے تو جنوں کے تصرف سے محفوظ ہوگا۔ ای طرح آسان سے بادل ہٹانے کے لئے سو(۱۰۰) دفعہ " ق" كسى كاغذ برلكه كر مواميل باندهے، آسان صاف موجائے گا۔

تنك دست آ دمي جاندي كي مختي برسو (١٠٠) دفعه "ن" لكه كريه آيت فسسل البلهب منلك الملك ....... حساب - تك لكورايخ بإس ريحة وجلد مالدار ہوجائے۔

عدد "ن"كے مطابق" ق"كه كرسر ميں باندھنے نے زلد كے مريض كوآرام آجائے گا۔

کسی برتن میں جارمر تبہ لکھ کروہ برتن تلی پر رکھیں تو تلی غائب ہو جائے گی۔

ل

اس کے عددِ ابجدی کے مطابق لکھ کر جملہ امراض وعوارض میں بلانے ہے۔ 'آرام آتا ہے۔

ك

چلے کش اگراہے چلہ کی کوٹھڑی کی سامنے والی دیوار پرموٹے حروف ہے''م''
کھے اور ہرروز چالیس مرتبہ اس کی طرف نظر جمائے توصفائی باطن حاصل ہو نظر جماتے
وقت اللهم مللک الملک والی آیت بھی ساتھ ساتھ پڑھتار ہے۔

ك

جن آئے ہوئے محف کی پیٹانی پر''ن' لکھ دین جھوڑ کر چلا جائے گا۔ ای طرح اگر''ن' لکھ کرساتھ وہ اساء الہیہ جن کے ءاول میں نون آتا ہے، لکھ کر تعویذ بنائے تو مجھی تنگ دسی نہ آئے۔

### اقطارحروف

ان کو کہا جاتا ہے جوسیدھے اور الئے دونوں طریقوں سے پڑھے جائیں۔

قرآن کریم میں دو جگه حروف ہجاء کا ایبا استعال ہوا ہے۔ ....ور بک ف كبر ..... كل في فلك .... يسيد ها لنه دونول طرح سا ايك بي بنتے ہیں۔ای طرح .....میسم ....ن ....واؤ ..... بھی ہیں۔ان کوحروف مقطعہ میں لكصاوراى طرح وردبنائے توصاحب اسرار ہو۔

...لکھ کرتعویذ بنائے تو کند ىچىيى مرتبه لكە كرساتھ....اسم اللى حى .. ز بهن صاحب فهم به وجاتا ہے۔ سورة حشر کی آخری آیات ...... ..هـ و الــــلـــه الذى ....النع \_ آخرتك كے ساتھ ا بے لكھے توجو خص رات ڈرتا ہوا ہے تعويذ بناكرياس ر کھے تو اس کا ڈردور ہوجائے گا۔

کوئی بھی کار بگرکسی نئی ایجاد کے لئے سوچتا ہوتو وہ اگرکسی عمدہ کاغذیرِ اکہتر مرتبه لكه كرتعويذ بنائے تواللہ تعالی اسے اس ایجاد کے لئے ہدایت دے گا۔ هو الله ھادی کاوردنجی احیماہے۔

#### واو

اگر سومر تبہ کی کاغذیر لکھ کرساتھ ہی دعوت بھی لکھے جوبیہ ہے۔ اجب یا نمھو قيائيـل بـحـق يـاه ياه يموه يموه به به مقيع هلهف هلهف اجب و توكل يبال إيضرورت لكص بارك الله فيك تو تا فرمان ،شراني ، زانی این برے تعل سے باز آجائے گا۔ اسی طرح کسی کدال برسومر تبه لکھ کر کنواں کھودے تو جلدیانی نکل آئے گا اور

اردورجمه

میٹھااور بابر کت ہوگا۔

### حروف

حروف کی بحث میں ایک اور عمدہ بحث قارئین کی ضیافت کے لئے تحریر کی جاتی

-4

بعض اسرارِ حروف کے واقف علاء نے حروف کی مختلف ترکیبوں کو بعض مفادات میں استعال کیا ہے جو ہمارا خاندانی معمول ہے۔

### حروف مواثيات

بیاتھارہ ہیں۔ب ت ن ج ح خ د ذرزی ش ص ط ظ ع غ ان حروف کے اس عورت کے دوروت کے دوروت کے دوروت کے دوروت کے دوروت سے اس عورت کے دورو سے جس نے پہلی مرتبہ ہی اڑکا جنا ہو، سے لکھ کر تعویذ بنائے اور تو بی میں رکھے تو معزز ہو۔

### کیارہ دوسرے خروف

ابت شاط ظاف ک لای ۔ پیروف جم میں جس جے میں کوئی مرض ہو
تو اس حصہ کے نام کے ساتھ ان کوائی طرح ملائیں کہ اس حصہ کے نام سے پہلاحروف
کے کر ان حروف سے ملاتے جائیں پھر ان کو مرکب کر کے تعویذ بنا کر اس جے پر
لاکا کیں ۔ انشاء اللہ شفا ہوگی ۔ مثلاً آگھ کو کر بی میں (عین) کہتے ہیں۔ اس کا پہلاحرف
لاکا کیں ۔ انشاء اللہ شفا ہوگی ۔ مثلاً آگھ کو کر بی میں (عین) کہتے ہیں۔ اس کا پہلاح ف
دنے '' ہے۔ اس کوان حروف میں یوں ملایا جائے۔ اع، بع، تع، ثع، طع، ظع، فع، کع، لع، لاع، یع۔ یہ جب مرکب کے جائیں گے تو اعبع، تعنع، طعظع، فعکع،

narfat.com

لعلاعيع ہوگا۔ يتعويذاب آنکھي بياريوں ميں استعال کريں۔

خوف کے لئے چودہ حروف

دل ذل ص د ض دف ک ل م و ه-ان کاتعویز مرکب کر کے بول بنا کیں۔ دل ذل صد ضد ف کلموه -برڈرنے والے کے لئے تعویز بنا کردیں تو اس کاڈرز اکل ہوجائے گا۔

#### چوده حروف صامته

احدر س ص طع ک ل م و ٥-ان کے مرکب کرنے سے جاراتم بنتے ہیں۔ احد، رمسص، طعکل، مو هلاکسی جی جاندگی انتیبوی تاریخ کولکھ کر سیسہ تا نبہ کی انگوشی کے تکینہ کے بنچے رکھ کر پہنیں۔ ہربدخواہ کی زبان بندی ہوگی۔

### حروف خواتيم

۱ د د ر ز و لا ـ اگران کولکه کرغله میں یا کپڑوں میں رھیس تو کوئی نقصان نہ

حروف نورانی

\_697

قرآن کریم کی چارسورتوں کی ابتداء میں حروف نورانی ہیں۔کھیسعسس، طسس، ق، السرحسین۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے متعلق مشہور ہے کہ آپ مال و متاع کی حفاظت کے لئے یہ تعویذ لکھ دیا کرتے تھے۔ای طرح دریائی یا ہوائی سفر میں سے حروف پڑھے تو پڑھے والامحفوظ رہتا ہے۔

بعض علماء حروف نے ایک مشق کا لکھا ہے کہ جو مخص حروف نورانیہ والے اساء

الہیدکواسم ذات (اللہ) کے ساتھ ور در کھے تو گویا اسے اسمِ اعظم حاصل ہو گیا۔وہ اساء

. هو الله الرحمن الرحيم الملك المالك السلام العلى الحليم الكريم المحسن الحكيم المنعم المانع السميع البصير القائم القاهر الحى المحى المح المهيمن القهار.

طوالت کے خوف سے حروف کابیان ختم کیا جاتا ہے۔ وجهنی پریشانی کی صورتوں میں

حضرت معظم رحمة الله عليه تنك دست اصحاب كومندرجه ذيل دعابتايا كرت تھے۔شجاع چغتائی صاحب جناب مفتی عبدالغیٰ صاحب کے برادر نبتی کے لڑے تھے۔ حالات کی ناسازگاری کاشکار ہوئے تو حضرت نے ان کومندرجہ ذیل دعابتائی۔ بحمراللہ وہ آج كل امريكه مين بين اورعمده كاروباري متعلق بين - برنماز كے بعد آيت قل اللهم ملك الملك تاحساب يرصف ك بعديده عاير هد بسم الله الرحمن الرحيسم يما رحمن الدنيا والأخرة ورحيهما تعطى منها من تشآء و تمنع منها من تشآء وصل على محمد واله اقض عنى ديني ـ سورة قارعه کوبطور تعویذ لکھ کریاس رکھے اور ہرنماز کے بعد ایک دفعہ پڑھا

> ستر بارسورة قریش پڑھ کر دعا کرے تو بھی مشکل حل ہوگی۔ قضائے حاجت

ہرنماز کے بعد سجدہ میں یا ذا الجلال والا کو ام اکیس دفعہ پڑھے۔انشاء اللہ مرتم کی مشکل ہوگی۔

### بدجيكن اورنا فرمان اولا د

اس کے لئے سے کی نماز کے بعدیا تواب تین سوساٹھ مرتبہ پڑھاکرے۔ انتاءاللہ ہدایت یائےگا۔

### ہرجاجت وہرمرض کے گئے

مندرجہ ذیل نقش کو پانچ کاغذ کے ورتوں پر کسی نماذ کے بعد لکھے۔ایک تعویذ
اپنے پاس رکھے، دوسرا پانی میں ڈالے، تیسرا جلا دے، چوتھا زمین میں فن کر دے،
پانچواں کسی درخت پر بائد ھے۔ ہرسیج کی نماز کے بعد کم از کم سات دنوں تک سورة
کافرون دس مرتبہ پڑھ کر سجدہ میں یا ذاالجلال والا کو ام اکیس مرتبہ پڑھا کرے۔
نقش ہے۔

۱۱۱۱۱۱۱ ب ب ب ب ر ر ر ر س ش ع ع ع ع ع ل ل م م م م ن ن ن ن و و ه ه ی ی ی ی گت کدقت.

### خاونداور بيوى كےخوشگوآرتعلقات

سورة انعام ركوع نم مره اكل يرة يت وتلك حجتنا الينها ابراهيم تا من يشآء من عباده لكورة خرس يكه كنزلك يهتدى الله فلان بن فلانه الني محبة فلان بن فلانة بحرمة الانبيآء المذكورين وبحرمة النبي صلى الله عليه واله وسلم كوئي ايك فردا ين ياس ركه مقصود حاصل موكا -

سورة بلین کی آیات قال من یحی العظام تاتو قدون سات عدد نمک کے نکرول پر پڑھے۔ ہر نکرے پرایک دفعہ اور ساتھ فلاں بن ابنت فلانة علی حب فلاں بن ابنت فلانة علی حب فلاں بن ابنت فلانة علی حب فلان بن ابنت فلانة بھی کے۔ پھران کرول کوآگ میں ڈال دے۔ چند بارایا کرنے سے باہمی محبت ہوجائے گی۔

یا ودود کسی کھانے کی چیز پر ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر دم کر کے دونوں کھا ئیں تو ۔ بردگی

الفت ذوجين كے لئے بيرجارتعويذ بھی مجرب ہیں۔

۱۸۷ و ۱۹ و ب ۱ ه و ۱ ب و ه ا ب و ه  ع م را ر را رو رح را ح و ا

۳۸۷ س ط س ا ب س ط س ا ب س ط ب ا ا ب ط س

### شادی کی طلب

اییا مخص جس کوشادی کی طلب ہومندرجہ ذیل تعویذ لکھ کر مکلے میں ڈالے۔ ربناهب لنامن ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماماً. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاما ولا تمدن عينيك اللي ما متعنا به ازواجًا منهم زهرة الحيوة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير و ابقى. وأمر اهلك بالصلوة واصطبر عليها لانستك رزقا نحن نرزقك العاقبة للتقوى.

اوررات كوسوتے وقت ربنا هب لنا سے حسنت مستقراً تك مندره بالا میں سے اکبس مرتبہ پڑھے اور دعا مائلے۔

لاولد تخف اگریمی مل کرے تو مجرب ہے۔خدااولا درے گا۔انشاءاللہ۔ سورة احزاب، والده يا والدلكه كرايك دُبيه مين بندكرين ارو مكان مين بحفاظت رکھیں اور سورۃ ندکورہ کو ہرروزیژھ کر دعا مائلے تو لڑکیوں کے لئے حسب مراد خاوندل جائیں سے۔

سورة لله لکھ کراس کو یا نی میں حل کر سے لڑکی یالڑ کا قسل کرے۔ دو تین دفعہ ل كرنے ہے مراد يورى ہوگى۔

سورة كوثر سات مرتبه لله كراس كو ياني مين حل كر سيخسل ہے بھى مراد بورى ہو گی اور شادی جلد ہوجائے گی۔

marfat.com

منبع ہا ہے فیض

حضرت قاضي محمر حميد فضلي دام مجرهم

# شجره شريف سلسله نمبر1

بسم التدالرخمن الرحيم

البي بحرمة سيدنا ومولا نامحمر رسول التُدصلي اللّذنعالي عليه والهواصحابه وانتباعه وسلم المحمد وانتباعه وانتباعه وسلم المحمد وانتباعه وانتباعه

النبي بحرمة سيدناابو بمرالصديق رضى اللدتعالى عنه

اللى بحرمة سيدناسلمان فارى رضى اللدنعالي عنه

اللي بحرسة سيدنا قاسم بن محمد بن الي بمررضي الله تعالى عنه

البي بحرمة سيدناامام جعفرصا وق رضى الله تعالى عنه

الني بحرمة سيدنا بايزيد بسطامي رضي الندتعالي عنه

اللى بحرمة سيدنا ابوالحسن خرقاني رحمة الله تعالى عليه

اللى بحرمة سيدنا ابوعلى فارمدي رحمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدنا ابو يوسف بهداني رحمة الله تعالى عليه

اللي بحرمة سيدنا عبدالخالق غجد واني رحمة الله تعالى عليه

ج البي بحرمة سيرنامحمرعارف ريوكري رحمة الله تعالى عليه

اللى بحرمة سيرنامحمودا نجير فغنوى رحمة اللدتعالى عليه

اللى بحرمة سيدناعز بزان على رامتني رحمة اللدتعالي عليه

البي بحرمة سيدنامحد بإباساس رجمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدنامير كلال رحمة الله تعالى عليه

| الني بحرمة سيدنا محمه بهاؤالدين نقشبند رحمة اللدتعالي عليه    | ☆ .                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| البي بحرمة سيدناعلا ؤالدين عطاررحمة الثدنعالي عليه            | ☆                         |
| الهى بحرمة سيدنا ليعقوب جرخي رخمة اللدتعالي عليه              | *                         |
| اللى بحرمة سيدنا عبيدالله احرار رحمة الله تعالى عليه          | ☆                         |
| الهى بحرمة سيدنامحمد زاهد وحشى رحمة اللدتعالي عليه            | ☆                         |
| البى بحرمة سيدنا دروليش محمد رحمة اللدنغالي عليه              | ☆                         |
| اللى بحرمة سيدنا خواجگى امكنكى رحمة الله نتعالىٰ عليه         | ☆                         |
| اللى بحرمة سيدنامحمه الباقى بالله رحمة الله نتعالى عليه       | ☆                         |
| البى بحرمة سيدنا شيخ احمد فاروقى سربهندى رحمة الله تعالى عليه | ☆                         |
| البى بحرمة سيدنا محممعصوم رحمة اللدتعالى عليه                 | ☆                         |
| البى بحرمة سيدنا سيف الدين رحمة اللدتعالي عليه                | ☆                         |
| الهى بحرمة سيدنا نورمحر بدايوني رحمة الله نعالي عليه          | ☆                         |
| الهى بحرمة سيدنامظهر جان جانان رحمة اللدتعالي عليه            | *                         |
| الهى بحرمة سيدنا شاه غلام على رحمة الثدنعالي عليه             | ☆                         |
| البى نجرمة سيدنا شاه ابوسعيدرهمة اللدتغالي عليه               | $\stackrel{\wedge}{\Box}$ |
| الهى بحرمة سيدنا شاه احمد سعيدرجمة الثدنغالي عليه             | ☆                         |
| البی بحرمة سيدنا دوست محمد قندهاری رحمة الله تعالی عليه       | ☆                         |
| اللي بحرمة سيدنا محمد عثمان رحمة الله تعالى عليه              | ☆                         |
| البي بحرمة سيدنامعراج الدين رحمة اللذنعالي عليه               | ☆                         |
| المناه المنه عيرنا العراق الكرين ومه اللدنعي عليه             | , ,                       |

- البي بحرمة سيدنا احمدخان رحمة اللدتعالي عليه ☆
- البي بحرمة سيدنا مرشدنا قاضي صدرالدين رحمة الله تعالى عليه
- البي بحرمة اولياءمقربين ونذكورين عاجز قاضي حميد فضلى وناظرين كرام بررتم

وكرم فر ماوسعادت دارين مرحمت فر ما-آمين -

# شجره شريف سلسلنمبر2

بسم الثدارخمن الرحيم

النبي بحرمة سيدنا ومولا نامحدرسول التدسلي الثدتعالي مليدوا لهدوا صحابه وانتاعه وسلم

- البي بحرمة سيدنا ابو بكرالصديق رضي الثدنعالي عنه ☆
  - البي بحرمة سيدناسلمان فارى رضى الثدتعالى عنه =
- البي بحرمة سيدنا قاسم بن محربن ابي بمررضي الله تعالى عنه 公
  - البي بحرمة سيدناامام جعفرصا دق رضي التدتعالي عنه ☆
    - البي بحرمة سيدنا بايزيد بسطامي رضي الثدتعالي عنه ☆
  - البي بحرمة سيدنا ابوالحسن خرقاني رحمة الثدنعالي عليه 公
  - النبي بحرمة سيدنا ابوعلى فارمدي رحمة الثدتعالي عليه 於
  - الني بحرمة سيدنا ابو بوسف بهداني رحمة اللدنعالي عليه ☆

| الهى بحرمة سيدنا عبدالخالق مخبدواني رحمة الله تعالى عليه    | $\stackrel{\wedge}{\approx}$ |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| الهى بحرمة سيدنا محمدعارف ريوكري رحمة الثدتعالي عليه        | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدنامحمودا نجير فغتوى رحمة اللدتعالى عليه       | $\Rightarrow$                |
| الهى بحرمة سيدناعز يزان على رامتني رحمة الله تعالى عليه     | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    |
| الهى بحرمة سيدنامحمه بإباساس رحمة اللدنغالي عليه            | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    |
| الهى بحرمة سيدنامير كلال رحمة الثدتعالي عليه                | $\Rightarrow$                |
| الهى بحرمة سيدنامحمه بهاؤالدين نقشبند رحمة الله تعالى عليه  | *                            |
| الهى بحرمة سيدناعلا ؤالدين عطاررهمة الثدتعالى عليه          | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدنا ليعقوب جرخي رحمة اللدتعالي عليه            | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدناعبيداللداحرار رحمة اللدتعالي عليه           | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدنا محمد زاهد وحشى رحمة الله تعالى عليه        | ☆                            |
| البى بحرمة سيدنا درويش محمد رحمة اللدنعالي عليه             | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدنا خواجگى امكنگى رحمة الله نقالي عليه         | ☆                            |
| البى بحرمة سيدنامحمه الباقى بالله رحمة الله تعالى عليه      | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدنا شيخ احمد ذاروقى سرمندى رحمة الثدتعالى عليه | ☆                            |
| اللى بحرمة سيدناسيدناسيدآ دم بنورى رحمة اللدتعالي عليه      | ☆                            |
| البي بحرمة سيدناسيدعبداللدا كبرآبادي رحمة اللدنعالي عليه    | ☆                            |
| اللى بحرمة سيدنا شاه عبدالرجيم رحمة الله نتعالى عليه        | ☆                            |
| الهى بحرمة سيدنا شاه ولى الله رحمة الله تعالى عليه          | ☆                            |
| ال ال الله المادي المدالية المدالية المدالية                |                              |

الني بحرمة سيدنا شاه عبدالعزيز رحمة الثدنعالي عليه 公 اللي بحرمة سيدنا سيداحمه بريلوي رحمة الثدنعالي عليه 公 الني بحرمة سيدنا شاه محمر حسين رحمة الثدتعالي عليه 公 البي بحرمة سيدنا شاه فرحت حسين رحمة الثدنعالي عليه ☆ اللى بحرمة سيدنامولا ناعنايت على رحمة اللدتعالي عليه 公 اللى بحرمة سيدنامولا ناولا يبت على رحمة الثدنعالي عليه 公 البي بحرمة سيدنامولا ناجلال الدين رحمة الثدتغالي عليه ☆ النيى بحرمة سيدنا قاضي عبدالله فضلي رحمة الله نتعالى عليه ☆ البي بحرمة سيدنا قاضي محد حميد تصلى ☆ اللى بحرمة اوليا ومقربين ويذكورين عاجز قاضي حميد فضلى وناظرين كرام يرحم

وكرم فر ماوسعادت دارين مرحمت فر ما\_آمين \_

# شجره شريف سلسله نمبر 3

بسم الثدالرخمن الرحيم

اللي بحرمة سيدنا ومولا نامحدرسول الله صلى الله نعالى عليه واله واصحابه وانباعه وسلم الجمعين -

البي بحرمة سيدنا ابو بكرالعد يق رمني الله تعالى عنه

marfat.com

| البى بحرمة سيدناسلمان فارس رضى اللدنعالي عنه               | ☆ |
|------------------------------------------------------------|---|
| البي بحرمة سيدنا قاسم بن محد بن افي بكر رضى الله تعالى عنه | ☆ |
| الهى بحرمة سيدناامام جعفرصا دق رضى اللدتعالى عنه           | ☆ |
| الهى بحرمة سيدنا بإيزيد بسطامى رضى الثدتعالى عنه           | ☆ |
| الهى بحرمة سيدنا ابوالحسن خرقانى رحمة الثدنعاني عليه       | ☆ |
| البى بحرمة سيدنا ابوعلى فارمدى رحمة اللدتعالى عليه         | ☆ |
| البى بحرمة سيدنا ابويوسف جمداني رحمة التدتعالي عليه        | ☆ |
| اللى بحرمة سيدناعبدالخالق غجدواني رحمة الله تعالى عليه     | ☆ |
| البي بحرمة سيدنا محمه عارف ريوكري رحمة اللدتعالي عليه      | ☆ |
| البي بحرمة سيدنامحمودا نجير فغوى رحمة الثدتعالى عليه       | ☆ |
| البى بحرمة سيدناعز بيزان على رامتني رحمة الله نعالي عليه   | ☆ |
| البي بحرمة سيدنا محمرباباساس رحمة اللدنعالي عليه           | ☆ |
| الهى بحرمة سيدنا ميركلال رحمة الثدتعالى عليه               | ☆ |
| البي بحرمة سيدنامحمه بهاؤالدين نقشبند رحمة الثدنعالي عليه  | ☆ |
| البى بحرمة سيدناعلاؤالدين عطاررحمة الثدتعالى عليه          | ☆ |
| الني بحرمة سيدنا يعقوب جرخي رحمة الثدتعالي عليه            | ☆ |
| البي بحرمة سيدنا عبيداللداحرار رحمة اللدتعالي عليه         | ☆ |
| البي بحرمة سيدنامحرزاعد وحثى رحمة الثدتعالي عليه           | * |

البي بحرمة سيرنا درويش محمد رحمة الله تعالى عليه

| ية الله تعالى عليه | محرمة سيدنا خواعجى المكنكي رحم | الني : | ☆ |
|--------------------|--------------------------------|--------|---|
| . 4 - 1            |                                |        |   |

اللي بحرمة سيدنامحد الباقي بالله رحمة الله تعالى عليه

🖈 البي بحرمة سيدنا شيخ احمد فاروتي سر مندي رحمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدنا سيدنا شاه سين رحمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدنا عبدالقا در رحمة الثدتعالي عليه

البي بحرمة سيدنا سيدمحودرهمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدنا يشخ عبدالله دحمة الله نعالي عليه

اللى بحرمة سيدنا شخ عنايت رحمة الله تعالى عليه

اللي بحرمة سيدنا حافظ احمد رحمة الله تعالى عليه

🖈 البي بحرمة سيدنا عبد اصبور رحمة الله تعالى عليه

اللى بحرمة سيدنا كل محدرهمة الله تعالى عليه

🖈 اللي بحرمة سيدنا عبدالغفور رحمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدناعبدالجيدرهمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدناعبدالعزيز رحمة الثدنعالي عليه

🖈 البي بحرمة سيدنا سلطان ملوك رحمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدنا نظام الدين رحمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدنا خواجه قاسم موہڑ وي رحمة الله تعالى عليه

🛠 البي بحرمة سيدنا قاضي عبدالله فضلي رحمة الله تعالى عليه

اللي بحرمة اولياء مقربين و ندكورين عاجز قاضي حميد فقلل وينتر سيرار المرجم

#### وكرم فرماوسعادت دارين مرحمت فرما \_آمين \_

# تتجره شريف سلسله نمبر4

128

بسم الندالرخمن الرحيم

الني بحرمة سيدناومولا نامحمد رسول النصلي الثدنعالي عليه والهرواصحابه واتباعه وسلم ☆

> البي بحرمة سيدنا ابوبكرالصديق رضي الله تعالى عنه ☆

البي بحرمة سيدتا سلمان فارى رضى الثدتعالى عنه ☆

البي بحرمة سيدنا قاسم بن محربن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ☆

اللى بحرمة سيدناامام جعفرصادق رضى اللدتعالى عنه 公

البى بحرمة سيدنا بإيزيد بسطامى رضى الله تعالى عنه 於

البي بحرمة سيدنا ابوالحن خرقاني رحمة الله تعالى عليه 公

البي بحرمة سيدنا ابوعلى فارمدي رحمة اللدتعالي عليه ☆

الني بحرمة سيدنا ابويوسف جمداني رحمة الثدنعالي عليه ☆

الهى بحرمة سيدنا عبدالخالق غجدواني رحمة الثدتعالي عليه ☆

اللي بحرمة سيدنا محمرعارف ريوكري رحمة اللدتغالي عليه 公

البي بحرمة سيدنامحودا نجيرفضوي رحمة اللدتعالي عليه ☆

- البي بحرمة سيدتاعزيزان على رامتى رحمة الله تعالى عليه
  - البي بحرمة سيدنامحمه بإباساي رحمة الله تعالى عليه
    - البي بحرمة سيدنامير كلال رحمة الثدتعالي عليه
- 🖈 اللى بحرمة سيدنامحمه بهاؤالدين نقشبند رحمة الله تعالى عليه
  - البي بحرمة سيدناعلاؤالدين عطاررهمة الثدتعالي عليه
    - اللى بحرمة سيدنا ليقوب چرخى رحمة الله تعالى عليه
    - الني بحرمة سيدنا عبيدالله احرار رحمة الله تعالى عليه
    - 🖈 البي بحرمة سيدنا محمد زاهد وحثى رحمة الله تعالى عليه
      - اللى بحرمة سيدنا درويش محمد رحمة الله تعالى عليه
      - اللى بحرمة سيدنا خواجكي المكنكي رحمة اللدتعالي عليه
  - اللى بحرمة سيدنامحمر الباقى بالله رحمة الله تعالى عليه
- اللى بحرمة سيدنا شخ احمد فاروقى سر مندى رحمة الله تعالى عليه
  - 🖈 اللي بحرمة سيدنا محممعصوم رحمة الله تعالى عليه
  - البي بحرمة سيدنا شاه نقشبند ثاني رحمة الله تعالى عليه
  - البي بحرمة سيدنا سيدنا قبله عالم زبير رحمة الثدتعالي عليه
    - البي بحرمة سيدنا ضياء الله كشميري رحمة الله تعالى عليه
  - 🖈 البي بحرمة سيد تاحفرت سراح الاسلام رحمة الله تعالى عليه
    - البي بحرمة سيدنا حضرت محمرآ فاق رحمة الله تعالى عليه
      - البي بحرمة سيدتا يارمحمه كالجي رحمة الثدتعالي عليه

البي بحرمة سيدنا سيدامير رحمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدنامفتي محميلي رحمة الله تعالى عليه

🏠 البي بحرمة سيدنا قاضي عبدالله فضلي رحمة الله تعالى عليه

الهى بحرمة اولياءمقربين و فدكورين عاجز قاضى حميد فضلى وناظرين كرام بررتم

وكرم فرما وسعادت وارين مرحمت فرمار آمين \_

# شجره شريف سلسارنمبرة

بسم الثدالرحمن الرحيم

الهی بحرمة سيدنا ومولا نامحدرسول الله صلی الله تعالی عليه واله واصحابه وانباعه وسلم المجعين ـ الجمعين ـ

🖈 البي بحرمة سيدنا ابو بكرالصديق رضي الله نتعالى عنه

🖈 البي بحرمة سيدناسلمان فاري رضي الله تعالى عنه

🖈 البي بحرمة سيدنا قاسم بن محمد بن ابي بكر رضى الله تعالى عنه

차 البي بحرمة سيدناامام جعفرصا دق رضي الله تعالى عنه

🖈 البي بحرمة سيدنا بايزيد بسطا مي رضي الله تعالى عنه

🖈 اللى بحرمة سيدنا ابوالحن خرقاني رحمة الله تعالى عليه

🟠 اللى بحرمة سيدنا ابوعلى فارمدي رحمة الله تعالى عليه

| البي بحرمة سيدنا ابو يوسف جمداني رحمة الله تعالى عليه      | *        |
|------------------------------------------------------------|----------|
| البي بحرمة سيدنا عبدالخالق عجدواني رحمة الله تعالى عليه    | *        |
| البي بحرمة سيدنا محمرعارف ريوكري رحمة الله تعالى عليه      | *        |
| البي بحرمة سيدنامحمودا نجير فنعوى رحمة اللدتعالى عليه      | *        |
| البى بحرمة سيدناعز يزان على رامتني رحمة اللدتعالي عليه     | *        |
| البي بحرمة سيدنا محمرباباساس رحمة اللدتعالى عليه           | *        |
| البي بحرمة سيدنامير كلال رحمة الثدنعالي عليه               | ¥        |
| البى بحرمة سيدنامحمه بباؤالدين نقشبند رحمة اللدتعالى عليه  | ☆        |
| البى بحرمة سيدناعلا والدين عطاررهمة الثدنعالي عليه         | ☆        |
| البي بحرمة سيدنا يعقوب جرخي رحمة الثدتعالي عليه            | ☆        |
| البي بحرمة سيدنا عبيداللداحرار رحمة اللدتعالى عليه         | ☆        |
| البي بحرمة سيدنا محمدز احدوحشي رحمة اللدتعالي عليه         | ☆        |
| البى بحرمة سيدنا درويش محمه رحمة اللدتعالى عليه            | $\Delta$ |
| الهي بحرمة سيدنا خواهجي المكنكي رحمة الثدنعالي عليه        | ☆        |
| البي بحرمة سيدنامحمه الباقي بالله رحمة اللدتعالي عليه      | ☆        |
| البى بحرمة سيدنا فينخ احمد فاروقى سربهندى رحمة الله تعالى: | ☆        |
| اللى بحرمة سيدنا محم معصوم رحمة اللدنعالي عليه             | ☆        |
| الهى بحرمة سيدنا سيدنا شاه نقشبند ثانى رحمة اللدتعالى عليه | ☆        |
| الهى بحرمة سيدنامحمه بإرسارحمة الثدتغاني عليه              | ☆        |

البی بحرمة سیدناحضرت بی پشاوری رحمة الله تعالی علیه
 البی بحرمة سیدنافضل حق پشاوری رحمة الله تعالی علیه
 البی بحرمة سیدناسیدا میر رحمة الله تعالی علیه
 البی بحرمة سیدنامفتی محمولی رحمة الله تعالی علیه
 البی بحرمة سیدنا قاضی عبدالله فضلی رحمة الله تعالی علیه
 البی بحرمة اولیاء مقربین و فدکورین عاجز قاضی حمید فضلی و ناظرین کرام پر رحم
 وکرم فرماوسعادت دارین مرحمت فرمات مین \_

# شجره شريف سلسارتمبر 6

بسم الثدالرخمن الرحيم

البى بحرمة سيدنا ومولا نامحدرسول الله سلى الله تعالى عليه واله واصحابه وانتاعه وسلم الجمعين ـ الجمعين ـ

🚓 البي بحرمة سيدنا ابو بكرالصديق رضي الله تعالى عنه

البي بحرمة سيدناسلمان فارى رضى الله تعالى عنه

البي بحرمة سيدنا قاسم بن محمد بن ابي بكر رضى الله تعالى عنه

البي بحرمة سيدناامام جعفرصادق رضي الله تعالى عنه

اللى بحرمة سيدنا بايزيد بسطامي رضى الله نعالى عنه

البي بحرمة سيدنا ابوالحن خرقاني رحمة الله تعالى عليه

| البى بحرمة سيدناابوعلى فارمدى رحمة الثدنعالي عليه        | ☆                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| اللى بحرمة سيدنا ابو يوسف بمدانى رحمة الله تعالى عليه    | ☆                         |
| البي بحرمة سيدنا عبدالخالق غجد وافي رحمة اللدتعالي عليه  | ☆                         |
| البي بحرمة سيدنا محمدعا رف ريوكري رحمة اللدتعالي عليه    | ☆                         |
| الهى بحرمة سيدنامحمودا نجيرفغنوى رحمة الثدتعالى عليه     | ☆                         |
| البي بحرمة سيدناعز يزان على رامتني رحمة الثدنعالي عليه   | ☆                         |
| البي بحرمة سيدنامحمر بإباساس رحمة الثدتعالي عليه         | ☆                         |
| البي بحرمة سيدنامير كلال رحمة الثدنعالي عليه             | ☆                         |
| البى بحرمة سيدنامحمه بهاؤالدين نقشبندرهمة اللدتعالى عليه | ☆                         |
| البى بحرمة سيدناعلا وُالدين عطار رحمة الله تعالى عليه    | ☆                         |
| البي بحرمة سيدنا ليعقوب جرخي رحمة الثدنعالي عليه         | ☆                         |
| الني بحرمة سيدنا عبيدالله احرار رحمة الله تعالى عليه     | *                         |
| البي بحرمة سيدنا محمد زاهد وحشى رحمة اللدتعالي عليه      | ☆                         |
| البي بحرمة سيدنا دروليش محمدرهمة اللدتعالي علتيه         | ☆                         |
| الهى بحرمة سيدنا خواعجى المكنكي رحمة اللدتعالى عليه      | ☆                         |
| البي بحرمة سيدنامحمه الباقي بالثدرحمة الثدتعالي عليه     | $\stackrel{\wedge}{\sim}$ |
| البى بحرمة سيدنا شيخ احمد فاروقى سرمندى رحمة اللدتعالىء  | $\Rightarrow$             |
| البي بحرمة سيدنا محمعصوم رحمة التدنعالي عليه             | ☆                         |
| الهي بحرمة سيدنا خواجه سيف الدين رحمة الله تعالى عليه    | ☆                         |

اللي بحرمة سيدنا سيدنور محد بدايوني رحمة الله تعالى - يه

الهى بحرمة سيدنامظهر جان جانان رحمة التدتعالي عليه

اللى بحرّمة سيدنا شاه غلام على رحمة الله تعالى مديه

اللى بحرمة سيدنا شاه ابوسعيدرهمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدنا شاه احمد رحمة الله تعالى عليه

🛠 البي بحرمة سيدنا شاه محمر فاروقي رحمة الله تعالى عليه

البي بحرمة سيدنا شاه عبدالله الجيرفاروقي رحمة الله تعالى عليه

البى بحرمة سيرناشاه ابوالحن زيدفاروقي رحمة الثدتعالي عليه

البى بحرمة اولياءمقربين و مذكورين عاجز قاضى حميد فطلّى وناظرين كرام پررحم

وكرم فرماوسعادت دارين مرحمت فرما\_آمين\_

### حضرت سيدنا ابوعلى فارمدى رحمة التدعليه ي ومراسلسله بم الثدار طن الرجم

البی بحرمة سيدناومولا نامحدرسول الله سلی الله تعالی عليه واله واصحابه واتباعه وسلم المحمد المجمعين ـ الجمعين ـ

🚓 البي بحرمة سيدنا ابو بمرالصديق رضي الله تعالى عنه

البي بحرمة سيدنا سلمان فارسي رضي الله نتعالى عنه

🖈 البي بحرمة سيدنا قاسم بن محمد بن ابي بمررضي الله تعالى عنه

اللى بحرمة سيدناامام جعفرصا وق رضى الله تعالى عنه

| البى بحرمة سيدناا مام مویٰ کاظم رضی الله نعالیٰ عنه       | 7  |
|-----------------------------------------------------------|----|
| اللى بحرمة سيدناامام على رضارضى اللد تعالى عنه            | Ź  |
| فينخ معروف كرخى رحمة اللدتعالى عليه                       | Z' |
| ابوالحن سرى تقطى رحمة الثدتعالى عليه                      | Z' |
| البي بحرمة سيدنا جنيد بغدادي رحمة اللدتعالي عليه          | ₹  |
| البى بحرمة سيدناابو بكرثبلي رحمة الثدنعالي عليه           | Z. |
| البي بحرمة سيدنا ابوالقاسم نصيرآ بادى رحمة اللدنعالي عليه | 24 |
| الهى بحرمة سيدناابوعلى دقاق رحمة اللدتعالى عليه           | *  |
| البي بحرمة سيدنا ابوالقاسم قشيري رحمة الثدتعالي عليه      | ☆  |
| الني بحرمة سيدنا ابوعلى فارمدي رحمة اللدتعالي عليه        | ☆  |
| البي بحرمة سيدنا ابويوسف بهداني رحمة اللدنعالي عليه       | ☆  |
| البي بحرمة سيدنا عبدالخالق عجدواني رحمة اللدتعالي عليه    | ☆  |
| اللى بحرمة سيدنا محمدعارف ريوكرى رحمة الله تعالى عليه     | ☆  |
| البي بحرمة سيدنا محمودا نجير فغنوى رحمة اللدتعالى عليه    | ☆  |
| البي بحرمة سيدناعزيزان على رامتني رحمة اللدتعالي عليه     | ☆  |
| البي بحرمة سيدنا محمرباباساس رحمة اللدتعالي عليه          | ☆  |
| البي بحرمة سيدنامير كلال رحمة الثدتعالي عليه              | ☆  |
| البى بحرمة سيدنامحمه بهاؤالدين نقشبند رحمة الثدنعالي عل   | ☆  |
| البى بحرمة سيدناعلاؤالدين عطاررحمة الثدتعالى عليه         | ☆  |

136

公

| الهى بحرمة سيدنا يعقوب جرخي رحمة اللدتعالي عليه               | $\Rightarrow$ |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| اللى بحرمة سيدنا عبيدالله احرار رحمة الله تعالى عليه          | $\Rightarrow$ |
| الهى بحرمة سيدنا محمدزاهد وحثى رحمة اللدتعالى عليه            | *             |
| الهي بحرمة سيدنا درويش محمه رحمة الله تعالى عليه              | *             |
| الهى بحرمة سيدنا خواجكي امكنكي رحمة الله تعالى عليه           | ☆             |
| اللى بحرمة سيدنامحمه الباقى بالله رحمة الله تعالى عليه        | 公             |
| البى بحرمة سيدنا شيخ احمد فاروقى سربهندى رحمة الله تعالى عليه | ☆             |
| البي بحرمة سيدنا محممعصوم رحمة الله تعالى عليه                | ☆             |
| اللى بحرمة سيدناسيف الدين رحمة اللدتعالي عليه                 | 公             |
| الهى بحرمة سيدنا نورمحمه بدايوني رحمة الله تعالى عليه         | ☆             |
| البى بحرمة سيرنامظهر جان جانان رحمة الله تعالى عليه           | ☆             |
| البى بحرمة سيدنا شاه غلام على رحمة الله تعالى عليه            | ☆             |
| الهى بحرمة سيدنا شاه ابوسعيد رحمة اللد نعالي عليه             | *             |
| الهى بحرمة سيدنا شاه احمد سعيد رحمة الثدنعالي عليه            | 公             |
| البي بحرمة سيدنا دوست محمر قندهاري رحمة الله تعالى عليه       | *             |
| البى بحرمة سيدنا محمدعثان رحمة اللدتعالى عليه                 | ☆             |
| اللى بحرمة سيدنا معراج الدين رحمة الله تعالى عليه             | ☆             |
| الهى بحرمة سيدنا احمدخان رخمة الثدنعالي عليه                  | ☆<br>☆        |
| الهى بحرمة سيدنا مرشدنا قاضى صدرالدين رحمة الله تعالى عليه    | T             |
|                                                               |               |

النی بحرمة اولیاءمقربین و ندکورین عاجز قاضی حمیدفضلی و ناظرین کرام پررخم وکرم فر ماوسعادت دارین مرحمت فر ما-آمین -

## شجره منظومه

با البی از طفیل آل محمد مصطفیٰ حضرت صدیق و سلمان قاسم پیر بدی از طفیل شان جعفر بایزید و بوانحن بوعلی بوبوسف و آن عبد خالق روح ش عارف و محمود پر پر عزیزان علی مجر سای و کلال و شه بهاوالدین ولی وه علاوُالدين و يعقوب و عبيدالله پير زاحد و درویش و امکتکی و باقی جمیں منیر ينخ بدرالدين احمد خواجه معصوم زمال يتخ يوسف الدين پهر نورجم نور جال مرزا جاتال مظهر شاه غلام آل على بوسعید احمد سعید جن سے ہوئے قطب و ولی فيخ فتدهاري و عنان مجر سراج الدين حق احمد بوسعد خان سے مجر ہوئے روش طبق

marfat.com

میرے مرشد میرے ہادی قبلہ دنیا و دیں حضرت شخ معظم خواجہ قاضی صدرالدین یا اللی ان کے صدیے بخش دے سارے گناہ طالبان حق پر کر دے اپنی رحمت بے پناہ کہ قاضی فضلی محمد ہیں حمید تاف کے خدایا سب سعید ہوں مرید ان کے خدایا سب سعید

### الولال المحالية المحا

#### كى چند اهم مطبوعات

| _50روپے علاوہ محصول ڈاک  | حقيقت تصوف واتصال نسبت نقشبنديه    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 85روپے علاوہ محصول ڈاک   | چند ذہنی الجھنوں کاحل              |
| 150 روپے علاوہ محصول ڈاک | سيرت نبوى علي كمختلف فيهد ببلو     |
|                          | حضرت الوبكرصديق رضى الله تعالى عنه |
| 70 رویے علاوہ محصول ڈاک  | اورا على خلافت كاليس منظر          |
|                          | مجموعه نعت                         |
|                          | فسانه محبوب عليقة                  |

اس کےعلادہ ماہنامہ فیض کی 21 سالہ جلدیں احباب کے اضافہ می روی کے لیے پیش ہیں

قیمت فی جلد 12x15 180روپے علاوہ محصول ڈاک

برائے رابطہ ومعلومات

صاحبزاده قاضي الرحمافي

الْحُ الْوَلْمُ الْحُالِينِ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي

خانقافهنسكيدشيركڙه (اوكي ضلع مانسهر فون:570032-988